#### (مُنه بولتاجواز) آئمه اور اولياء كي أو نجي أو نجي گنبرون اور مزارات كي مُنه بولتي تصويرين



مزار شريف كاغلاف مبارك

جالی مُبارک

مالة مزار نبوي علي

آنحضور گاونجی هر ی گنبد (مدینه منوره)



منت ميد اجتفر طيارٌ اور منت ميد بالمالُ كا مزادات (وشق شام) معضرت سيد منالهام اعظم الله حنيفة كي كنبد اور آپ كاشا ندار مز ار (حنفيه عراق)



حضرت سيده على جويريٌ كامزار ( لامورباكتان)



حضرت سيد ناغوث پاک گامزار



محدث اعظم حضرت إمام خار <sup>بن</sup> كامز ار (رُوس)



بیت المقدس کے فاتح سلطان صلاح الدین ابولی کامر ار (دمشن شام)



حفرت خواجه معین الدین چشی کی مزار (اور آپ کا گنبد)ا جمیر

فَبَاَی ِ الآءِ رَبِّهُمَا لَیْکَدٌّ لِمِنِ O شِدِّت پِسْدو: تم خداکی منه بو لتی کِن کِن حقیقتوں کا انکار کردگے۔ ناشر: ادارہ النور (حق اشاعت محفوظ)

الكُلُّ جَعَلْناً منكُم شرعَةً وَمنها جَا (١١٢)

اہل سنت والجماعت کے عقائد ہے متعلق معلومات کی ایک متنداور لاجواب کتاب

## عُقائد سُنيـهُ AQAID-E-SUNNIA

ر ہبہ مو**لنا غو تو کی شاہ** (خلف خلیفہ و جانشین شیخ الاسلام الحاج اعلیٰ ح<u>م</u>زت سیدی پیر صحوی شاہ علیہ الرحمہ )

الحاج محمد محبتی قدیم الدین تحسین قادری تحسین (دام)
الحاج محد محبتی قدیم الله ین تحسین قادری شدین (دام)
الحاج مواده شاه صاحب رموزی شاه (ممبئ) (خافاء حضرت سیدی پی سحوی شاه )
د الحاج مواده سین الله بین شاه (ممبئ) (خلیفه وخاس مصرت پیر فیض شاه )
و الحاج مواده شاه خواجه مظفر الدین قادری چشتی (پروفیسر گلاسویو نیور کی نشدن)
د الحرج مواده شاه خواجه مظفر الدین قادری چشتی (پروفیسر گلاسویو نیور کی نشدن)
د الحرج مواده کی تحسیر اج الدین قادری و چشتی (ممبئ)

پیش کرده گان : شاه مبشر احمد شاید ، شاه فعنل الرحمٰن شاند ، کریمُ اللّه شاه فاتح ، اکرام الله شاه اکرام اشاعت بار اول مموقعه عرس حضرت سیدی پیر صحوی شاه ٌ بتاریخ : 28مر اسمت ۲۰۰۶ءم ۱۸ر جمادی الثانی سسیس

ناشر: اداره النور "بيت النور" 845-3-16، چنچلگوژه، حيدر آباد\_

عقائد سُنتيه \_\_\_\_\_ 2 از: مواناغو تُوى شاه

97\_41

## عقائد سُنّيه

عقائد: عقیدہ کی جمع ہے اس کے معنی ہیں گرہ ڈالنا یعنے شرعی کے وہ اُمور جن کا تعلق تصدیق قلبی سے ہے گرہ ڈالے رکھنے کے ہیں۔ یمال عقاقد مشنیه سے مراد اہل سنت والجماعت سے متعلق وہ مسائل یااُمور ہیں جن پر عمل ہیراہوناایک سُنتی مسلمان کی شناخت اور پیچان ہے۔

پیشتر کر تؤ عقائد کو دُرست بعداً سکے دین میں ہوچالک وچُست **ورنہ** ؟

عقائد نیں جس کے تیں یاد ہے جہنم میں گر اُس کا آباد ہے

#### غوثوى شاه

خلف خلیفه و جانشین حضرت سیدی پیر صحوی شاه " وسجاده نشین سلسله صحوبه غوثیه کمالیه ، حیدر آباد

#### عقائدسنتيه

## جوازفاتحه سوم ، دهم ، چهلم

" اگر آپ سُنّی مسلمان ہیں توان باتوں کوما ننا آپ کے لئے ضروری ہے"

○ جواز فاتحہ: فأذِن لِی فَزُورُو الْقُبورُ فَاِنَّهَا تُذَكِرُوالمُونَ (رواة مسلم)
 ﴿ حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابوہریہ میں صروایت ہے کہ آنحضور علیہ نے فرمایا کہ " مجھو (قبر کی زیارت کیا کرو کہ (یمہ عادت)
 موت کی یاد دِلاتی ہے۔ (چونکہ اِس حدیثِ ناتِجُ سے پہلے آپ قبرول کی زیارت سے منع فرماتے سے ابدوہ حدیث اِس حدیثِ ناتِجُ سے منع فرماتے سے ابدوہ حدیث اِس حدیثِ ناتِجُ سے منع فرماتے ہے۔

○ جوازِ فاتخہ برایک اہم حدیث ہے حضرت عبداللدان عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فرمایا : قبر میں مدفون مُر دے کی مثال بالکل اُس محض کی سی ہے جو دریا میں دوب رہا ہو اور مدد کے لئے چے ویکار کر رہا ہو۔ وہ بے چارہ انظار کرتا ہے کہ مال یابا پیا ہمائی یا کی دوست آشا کی طرف سے اس کو دعا کا تحقہ ہو نے ۔ جب کس طرف سے اس کو دعا کا تحقہ ہو نے ۔ جب کس طرف سے اس کو دعا کا تحقہ ہو نیج ایج دوب کی دوالوں تحقہ ہو نیج ایس کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مُر دول کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالی کی طرف سے ماتا ہے جس کی مثال کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مُر دول کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالی کی طرف سے ماتا ہے جس کی مثال میں دول سے دی جاسکی ہے اور مُر دول کے لئے ذیدوں کا خاص ہدیدان کے لئے دعائے مغفر سے مطریقہ فاتح " ہے۔ (روایت کیااسکو پہنی نے شعب الا یمان میں)

○ زیارت کے لئے مخصوص دن ﴿ حدیث صحیح یہ قی میں حضرت عبداللہ ائنِ مسعود ؓ نے روایت کیا کہ آنحضور علی ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ کے دن اپنے مال باپ کی قبروں کی زیارت کرے تواسکی خشش کی جا تی ہواور اسکے لئے لکھا جا تا ہے کہ وہ نیک بختول میں ہے ○ (یمال مال باپ کے علاوہ دوسرول کی بھی زیارت جمعہ کے دن مشروع ہوئی)

#### ٥ جواز چادر گل به مزار

خاری و مسلم میں ہے کہ حضور صلحم نے ایک ہری ڈالی کو لے کراسے چرا اور دو الم کرکے الگ الگ قبر پر لکوائے 0 اِس طرح این ابی الدنیا " (حضرت اِمام خاری وامام مسلم سے بہت پہلے کے محد ثین وفقہہ) اور جامع الخلال نے حضرت عبداللہ این مسعود سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضور صلحم نے فرمایا کہ " جس کسی نے مسلمان کی قبر پر پھول ڈالے تواللہ تعالی اس کی تبیع سے میت کو حضتا ہے اور ڈالنے والے کے لئے بھی نیکی کلھتا ہے بعض نادان بچ کھتے ہیں کہ عرب میں پھول کمال جبکہ قرآن میں "وردة" کالفظ آیا ہے جسکا معنی گلاب کا پھول ہے اور رَیجان کے الفاظ بھی قرآن میں دو جگہ آئے ہیں جسکا معنی خوشبودار پھول کے ہیں۔ اور یہ مرف فاتحہ دینے والے سنتیوں اور جنتیوں کے لئے ہے جیسا کہ قرآن میں سورہ واقعہ کی آیت مرف فاتحہ دینے والے سنتیوں اور جنتیوں کے لئے ہے جیسا کہ قرآن میں سورہ واقعہ کی آیت مین مرف فاتحہ دینے والے سنتیوں اور جنتیوں کے لئے ہے جیسا کہ قرآن میں سورہ واقعہ کی آیت مرف فیری ہے۔ قوران کے لئے کا قرآن میں سے ہوتو (ان کے لئے) آرام اور جنتی فوشبودار پھول اور نعت کیاغ ہیں۔ 0

پھولوں پہ جو ماکل شیں وہ فاتحہ کا قائل شیں فاتحہ سے جو دُور ہے۔ وہ وصافی مغرور ہے

حرت ہاں " مسلمان نما " لوگوں پرجوسید الا نبیاء خاتم النبین حضرت سیدنا مجمد مصطفع علی اور آپ کی میلاد مبارک سے مطفع علی اور آپ کی شفاعت کے قائل نہیں اور آپ کی میلاد مبارک سے ناخوش ہوتے ہیں اور آپ کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں اور آپ کو یا محمد کہم پکارنے پر معترض ہیں۔ حالا نکہ عین حالت نماز ہیں (قعدہ میں) التحیات میں السلام کایک ایما النبی کمہ رہ ہیں جو کہ صغعہ حاضر قریب ہواور پھرایک چھوڑ دو دو دو دو دو دو کو کھی آپ پر اور آپ کی قیامت تک آنے والی اور باتی رہنے جارہ ہیں و علی آل محمد میں حضرت سیدنا امام حسن ، حضرت سیدنا امام حسن ، حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی " ، حضرت سیدنا خواجہ معین اللہ ین چشی "اور حضرت سید محمد بندہ نواز گیسودراز " اور دو سرے غیر سید اولیاء بھی منال ہیں ورنہ و علی آل مُحمد کا کیا اعتبار ہے کیا کوئی شدت پندہتا سکا ہے۔ الحاصل ہمکو چاہئے کہ ہم آنحضور سیدنا محمد مصطفع علی اور آپ کی آلِ مُبارک اور آپ سے والمت الحاصل ہمکو چاہئے کہ ہم آنحضور سیدنا محمد مصطفع علی اور آپ کی آلِ مُبارک اور آپ سے والمت اولیا کے کرام سے بھی محبت اور مقیدت رکھیں۔ جیسا کہ حضور نے بھی خداسے خدا کے چاہئے اولیا کی محبت بھی اگی۔ والوں کی محبت بھی اگی۔

عقائد سُنتيه \_\_\_\_\_ 5 مولاغوثوى شاه

حضرت سیدی پیر صحوی شاہ " فرماتے ہیں۔

ان سے الفت محبت فریضہ ہے اپنا اِس میں مرنا بھی ہے اپنا جینا ان بِناکِتنے جیون سفینے ، پچ مجہدار اُلٹنے لگے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ۔۔

۔ غلامِ غلامانِ آلِ نبی کی گوارہ ہے صحوی یہ نبیت بھی جی ہے (تقریس شعر)

o جوازِ طریقه زیارت این صحح ملم مین دارد به که حضرت بریدهٔ کتے ہیں رسول الله علي مسلمانول كو سكهات تنه كه جبوه قبرستان جائين توبير كهين السلام عليكم اهل الديارُ مِنَ المُومُلنين وَالمُسُلمين وَ إِنَّا انشاء اللَّهُ بِكُمُ لا حقون نسال الله لنا ولكم العافية (ترجمه) الكروالو (خوالكاه والو) ال مومنو اور اے مسلمانو!تم پر سلامتی ہو، ہم بھی اگراللہ نے چاہا تم سے آکر ملیں گے اور دعا كرتے بين ہم الله سے اپنے لئے اور تهمارے لئے عافیت كى (مسلم)۔ (ماخذ "بدعت حسنه") جوازِساع مونی (مردے سنتے ہیں): اِس مدیثِ صحیمسلم سے یہ بھی ثابت ہواکہ مُردے سنتے بھی ہیں۔ چنانچہ اس تعلق سے ایک اور حدیث جسکوائن عساکر انے حضرت الوہر رہ انسے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ فرمایاکہ : مَامِن عبد يُمو بقبر اجل كان يعوفه في الدنيا فيسلم عليه إلاّعَرِفةُ ورَدّ عليه السلام O كُونَي مُحْصَ اليانمين جوكن مخض کی قبر پر گذرے جس کو دنیا میں بھیا نتا ہواوراُس کو سلام کرے مگروہ (میت) اُس (زندہ سلام کرنے والے) کو پہچا تاہے اور اُس کو سلام کاجواب بھی دیتاہے اور دوسری حدیث عزیزی ہے کہ اگر اُسکونہ پہچانتا ہو تو صرف (اُسکو) سلام کا جواب دیتا ہے۔ اِس حدیث کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی" التشوف" میں کھھرید لیکھا ہے کہ "اِس مدیث سے مردہ کا ادراک اور سماع اور لکم ثابت بواجو که اہل کشف کا مشاہرہ ہے اور حدیث میں اِس کشف کی تائید ہے Oان احادیث مبارکہ کے علاوہ مخاری شریف کی ایک حدیث میں حضور کنے فرمایا کہ (جب مُ ده كود فن كرك لوك) والبس مون لكت بي تو إنّه كيسمَع قرْع نِعَالِهِم (ميت يامرده) ا کے جو توں اور چپلوں کی آواز سنتا ہے۔ ابر بی بیات کہ بعض عدت پند لوگ قرآن کی سورہ

روم كى آيت نمبر ۵۲ سُناكر محولے بھالے نوجوانوں كو گمراہ كرتے ہيں جيساكہ قرآن ميں ہے الأ تُسمِّع أَلْ اللهُ عَا إِذَا وَ لَوْا مُدبِريُن 0 يح ! اللهُ عَا إِذَا وَ لَوْا مُدبِريُن 0 يح ! اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

إى طرح سورة فاطرى آيت نبر (٢٢) وَمَا أَنْتَ بمُسمع مَّن فِي الْقُبُورِ ٥ یعنے آپاُن کو جو قبرول میں" مدفون ہیں نہیں سُنا سکتے " اس کا تعلق بھی مشر کول سے ہیں۔ ويساس آيت كي يمك الله في الله في الله عن الله عن يَشاء كي الله من الله چاہتاہے سنادیتاہے۔ یمال اِس سُنانے سے مراد مسلمان ہیں جیساکہ سورۃ رؤم کی ۵۳ویں آیت میں ہے کہ اِن تُسِمُعُ اِلاَّ مَن يُّومِنُ بِايْتِناً فَهُمُ مُسلِمُونَ ٥ ييخـ اے محرصلم آپ نو انتھی لوگوں کو سناسکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں ٥ (٨/٨) مقصدیہ ہے کہ یمال مُر دول سے مُر ادمشر کین ہیںنہ کہ حقیقی مُر دے جو قبرول میں مدفن ہیں۔ اِس حدیثِ مذکورہ و جوازات کے علاوہ ہم یہاں حدیث مخاری کی اِس حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں جس میں بیبتایا گیاہے "مردہ، جو تول چپلوں کی بھی آواز کو سنتاہے حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که آنحضور علی نے نیے فرمایا کہ بتر جب اپنی قبر میں رکھاجاتا ہے (اور اُس کے پاس دو فرشت آتے ہیں اور اُس کو بھاکر اُس سے (ید) کتے ہیں فی صدَ االر عَبُلِ مُحَدِّ مصطف علیہ کے تعلق سے تمہارا کیابیان واعتقاد ہے (اگروہ نیک سی مسلمان ہے) تووہ کہتا ہے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ بیاللہ کے محبوب بدے اور اُس کے رسول ہیں (اُس کا جواب سکر) اُس سے کما جاتاہے کہ (تم)اییے ٹھکانوں کی طرف دیکھو ( یعنے دوزخ کی طرف)کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں (تم کو) جنت کا ٹھکانہ عطا کیا ہے آنحضور علیہ فرماتے ہیں کہ ووان دونوں (جنت اور دوزخ) کو ديكھ گا۔ (اوروبی سوال جب فرشتے كافراور منافق سے كرينك كه في هَذَا الرَّجُل مُحمدِ عَلَيْكُ کے اِس مبارک ومسعود ہستی حضرت سیدنا محد علیہ کے متعلق تمہار اکیابیان اور اعتقاد ہے) (تو) کافراور منافق یہ کے گاکہ میں (انہیں) نہیں جانتا ۔ میں تووہی کہنا تھاجو (دوسرے)لوگ کہتے تھے ( تو اُس سے ) کہا جائیگا تونے ( آنحضور صلعم کو ) نہ جانااور نہ سمجھا پھر لوہے کے ہتھوڑے گرزوں سے دونوں کانوں کے در میان مارا جائیگا تودہ چنج مارے گااور اِس جیج کوانس و جن کے سواء اُس کے آس پاس کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔اِس حدیث سے آنحضور علیہ کی شیہہ مبارک کا بتانا اور اُس پر گواہی دینا اور گواہی نہ دینا ثابت ہُوا۔

#### " فِكربركس بقدر بمّتِ أوست"

یخ ہرایک کی فکر اُسکی ہمت و عقل کی تحت ہوتی ہے جیسے شیر Sheer اور شیر کا معنی اور میں لیکھنے کے حروف ایک ہی ہیں گر دونوں کا معنی اور مزاج الگ الگ ہے شیر Shair یعنے شکر Sugar کو لوگ کھاتے ہیں فاتحہ ولاتے ہیں اور شیر Shair یعنے شکر Tiger لوگوں کو کھاجاتا ہے اِسی طرح قرآن کے همو تھی کے لفظ کو شرت پسندوں نے حقیقت میں مُردہ سمجھااور سنتیوں اور مفرین نے قرآن کے اصل منشاء و مطلب کے تحت کا فرول اور مشرکوں ہی کو موتی کا مرادف سمجھا۔

○ جواز زیارت وچهام برسی وغیره: ﴿ حدیث این ای الدنیا اورجامح الخلال نے حضرت عبداللدائن عباس سے روایت کی ہے کہ حضور عیالی نے فرمایا کہ "ضرورہ میت کے لئے کے (سات) روز تک اور سات روز سے چالیس روز تک فاتحہ دیویں اسلئے کہ میت کی روح ان ایام میں گھر تک آتی ہے اور فاتحہ و ایسال ثواب کی منتظر رہتی ہے۔

ہ ای طرح ہندوستان کے مشہور محدث حفرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ؓ نے تغیر عزیز میں سورۃ بقر کی تغییر میں لِحصابے کہ فاتحہ سوم ، دہم ، چہلم ،سہ ماہی وشش ماہی و شرائی کی حدیث میں ہے کہ حضور ؓ نے فرمایا طعام موجودہ پر مُر دول کو فاتحہ دو ہ حصور ؓ نے فرمایا کہ جو قبر ستان میں داخل ہُوا پھراس نے محضور سالا ہر یرۃ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور ؓ نے فرمایا کہ جو قبر ستان میں داخل ہُوا پھراس نے سورہ فاتحہ ، (قل ہو الله) اور الھکم التکا تو پڑھا پھر کہا کہ اے اللہ میں نے جو تیر سکان میں کے اللہ میں نے جو تیر کالم پاک سے پڑھائس کا ثواب قبر ستان کے مسلم مَر و اور مسلم عور توں کی طرف کیا تو وہ ان کے حق میں اللہ کی طرف کیا تو وہ اس حدیث تصر سے الله کی طرف کیا تو وہ اس معلوم ہُوا کہ فاتحہ دینا سُنت ِ رسول اور سُنیت صحابہ ؓ ہے۔

اِس طرح طراتی نے اوسط میں روایت کی ہے کہ حضور کے فرمایا کہ میت کے نام پر فاتحہ دو اگر چیعہ وہ جلے ہڑے ہی کیوں نہ ہو نام کے خود کھجوروں اور دورھ کوسا منے رکھن فاتحہ دی ہے ( نضر تے اللو ثق )

#### الرت ع ----

ان محرانِ فاتحہ پر کہ شادی ہیاہ کے موقعوں پر گھوڑے جوڑے کی رقم لیتے ہیں اور غیر ضروری رسم ورواج میں مبتلا ہیں۔ جنھیں نماز میں پڑھے جانے والے سور تول کی تر تیب بھی یاد نہیں اور نہ نماز کی حقیقت ہی اُنھیں معلوم ہے خود اُنگی زندگی شرک اور بدعت میں گذر رہی ہے مگر دوسروں کو ہدف تقید بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اُنھیں اس سے بڑھ کر مارکیا ہوگ کہ وہ فاتحہ درود سے محروم ہو چکے ہیں۔ ۔ " مرگیام دود فاتحہ نہ دُرود"

0 عورت کے لئے جواز زیارت کا حدیث صحیح جسکو مشکوۃ میں احمد نروایت کیا ہے کہ " حضرت سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنیا کہتی ہیں کہ میں اس کرہ میں (زیارت کے لئے) جایا کرتی جس میں رسول اللہ علیا ہے (کی مزار) ہے اور اسوقت میں بغیر (چاوروبرقہ) کے جاتی چو تکہ یہ میرے شوہر ہیں (یعنے رسول اللہ علیا ہے) اور پھر حضرت سیدنالہ بحر صدیق کی وفات کے بعد اُن کی مزار جو کہ آنحضور کے کاندھے مبارک کے قریب اوبا کچھ نیچ ہے (اُسوقت ویسے ہی بے نقاب بغیر چاور اُوڑھے) عاضر ہوا کرتی چو تکہ یہ میرے باپ (الد بحر فل) میں اُن سے تجاب کیا۔ پھر جب اُس کرہ و مجر ہیں جب حضرت عمر شہی مدفون ہوئے توقتم خدا کی میں جب حضرت عمر شہی مدفون ہوئے توقتم خدا کی میں جب حضرت عمر شہی مدفون ہوئے توقتم خدا اِس لئے کہ حضرت عمر شے گوشہ و پردہ کے تحت۔ (اس حدیث کے علاوہ حدیث صحیح تر ذر کی کی میں جب کہ حضرت سیدہ عاکشہ جب جے کے لئے کہ میں آئیں توا بے بھائی کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت سیدہ عاکشہ جب جے کے لئے کہ میں آئیں توا بے بھائی حضرت عبدالر حمٰن بن الدبح کی کرار پر گئیں اورا گئی یاد میں ایک شعر بھی پڑھا) (رواہ تر ذری)

O جوازِ عدم زیارت برائے مستورات کی اصل وجہ: تندی شریف کی ایک حدیث بیں وارد ہے کہ حضور نے قبور کی زیارت کرنے والی عور تول پر لعنت فرمائی ہے تو یہ جیسا کہ اُسی حدیث کے ساتھ ہی مُعلک لیکھا ہوا ہے کہ پہلے آپ نے اُسی اجازت نہیں دی تھی گر پھر بعد میں اُسکی اِجازت دے دی فلما اُرَخَص دَخلَ فی رُخصَتِهِ الرِّجالُ وَالنساء اور یہ اِجازت مردوں اور عور تول دونوں کو شامل ہے (محالہ حدیث ترنی کی)

### میت پررونے کاجواز

تَرِىٰ اَيْيُنَهُمُ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحُقُّ 0 (١/٤)

آپ دیکھیے انھیں اے مجہ صلحم کے اکلی آکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے ہیں (وہ اسلئے کہ)
انہوں نے حق بات بچان ہی۔ ہم حدیث صحیح بخاری ہیں یہ وارو ہے (جس کا مفہوم ہہ ہے)
حضر ت سیدنا عمر فی خضر ت صہیب فی سے یہ فرمایا کہ رسول اللہ علیا ہے تنمین کو اس کے گھر والوں کے روئے کے سب سے عذاب ہوتا ہے " حضر ت عبداللہ المن عباس کا بیان ہے کہ جب حضر ت سیدنا عمر فی انتقال کر گئے تو میں نے یہ حدیث اُم المو منین حضرت سیدہ عا نشر سے میان کی توانسوں نے جواب دیا کہ اللہ عمر پر رحم کرے! اللہ کی قسم رسول اللہ علیا ہے نہ نہیں فرمایا تھا کہ اللہ عومن کو اس کے گھر والوں کے روئے کے سب سے عذاب دیتا ہے بلجہ رسول اللہ علیا ہے اور آپ (حضرت عا نشر فی کا غز اس کے گھر والوں کے روئے کے سب سے زیادہ کر دیتا ہے۔ اور آپ (حضرت عا نشر فی کا فرکا عذاب اُس کے گھر والوں کے روئے کے سب سے زیادہ کر دیتا ہے۔ اور آپ (حضرت عا نشر فی کا فرکا عذاب اُس کے گھر والوں کے روئے کے سب سے زیادہ کر دیتا ہے۔ کہ کوئی گئرگر و وسر ہے کے گناہ کا فوجھ نہ گھائے گا۔ وکلا قذر کُو آ زُرِدُ اُ خُری (اس کے جوت میں) قر آن کافی ہے کہ کوئی گئرگر دوسر ہے کے گناہ کا فوجھ نہ گھائے گا۔ وکلا قذر کُو آ زُردُ اُ خُری (اللہ بی (ایلہ بی اللہ بی بی اللہ بی اللہ بی بی اللہ بی اللہ بی بی اللہ بی بی بی بی اللہ بی بی بی بی بی بی بی بی ب

جیساکہ خاری شریف کی اس حدیث میں واردے کہ آپ علیہ نے فرمایا کہ ''وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے چرے کو پیٹا اور گریبان (کپڑوں کو چاک کیا اور جاہلیت کی سی ایکار یکارے بیخ واویلہ کرے ۔ O

#### حضورا کے رونے کاجواز

ک حدیث صحیح بخاری شریف میں وارد ہے کہ آپ نے اپنے فرزند حضرت سیدناابر اہیم علیہ السلام کو گود میں لیااورائے چرہ مبارک پریوسہ دیا جبکہ وہ جال بحق جورہ ہوارائے چرہ مبارک پریوسہ دیا جبکہ وہ جال بحق جورہ من کوف نے عرض کیا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے آپ کے اِس رونے پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ آپ رو رہے ہیں ؟

یک میں ایر میں ایک میں ایک این عوف ایس کے ایک میرایدرونا توخداکی طرف سے شفقت و حت ہے۔ پھر آپ اور رونے لگے اور اپنے نفح فرزند حضرت سیدناایراهیم علیه السلام کی طرف دیکھ کریدروتے ہوئے فرمایا۔ عقائد سُنتيه ---- از: مواناغو ترى شاه

### الألام الألام الله المرابع الم

يَايَهُّ الذِّيْنَ امَنُوا اتَّقُواللَّهَ وَابْتَغُوا اِلَّيْهِ الوُسِيْلَة ٥ (٢/١٠)

اے ایمان والو ! خداہے ڈرتے رہو۔ اوراس کے قرب کاذریعہ وسیلہ (وسیلہ محدی) ملاش کرتے رہو ۔

صدیث سیح مسلم میں وارد ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم موذن کی اذال سنو تو پس وہی الفاظ کہو جو وہ کہتا ہے (پھر اذان کے بعد) دُرود بھیجو مجھے پر پس جو مخف دُرود

سنو تو چن وہی انفاظ مہو ہو وہ ہماہے رپر ادائ ہے بعد) درود کیو بھر پر پن جو سن درود بھیجیًا بھھ پر ایک بار تواللہ اُس پر دس بار رخم کر بیگا بھر اللہ سے میرے لئے وسیلہ طلب کرو O پس جو مخض کہ میر اوسیلہ لے اس پر میر ک شفاعت حلال ہے O

اذال کے بعد کی دعا

### جو کہ وسیلہ محدی کاجوازہے

حدیث صحیح مخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا کہ جس مخص نے اذاں سُن کریہ دعا پڑھی تو صلاح کی اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت ( اور وہ دعا یہ ہے) جو آج بھی عرب وعجم میں پڑھی جاتی ہے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَةِ والصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ 'اتِ ( سَيِّدِنا ) مُحمَّدَنِ الوُسِّلَةَ مَالْفَضِلَةِ مَانِعِنْهُ مَقَاماً مَحْمِهُ ذَالِ الّذِي مِمَانِتَ (انَّاءَ لاَ تُخْلِف المُلهُ) . . .

وَالْفَصِيلَة وَابُعِنْهُ مَقَاماً مَحْموُدُ ان الّذي وعَدُت ( إِنّكَ لاَ تُخلِف المُياد ) O ( اذال ) الله المياد ) و (اذال ) الله الله المياد كرورد كار اور تائم رہنے والى نماز كرورد كار سيرنا

(اذال ) آنے اللہ ! اِس پوری دُعا کے پرورد کار اور قائم رہنے والی نماز کے پرورد کار سیدنا محمد مصطفع علیقیہ کو سیلہ اور اُنھیں فضیلت عطا کرو اور اُن کواُس مقام محمود (مقام شفاعت)

عطا کرو جس کا آپنے (قر آن میں) وعدہ فرمایا ہے بے شک آپ وعدہ خلاف نہیں 0

ہے تیرا واسطہ تاثیر دعا کا ضامن ہاتھ جنبش ہی میں رہتے ہیں کہ ہمر جاتے ہیں جناب رحمت عالم کی رحمت کاوسلہ ہے خدا جن پر ہے شیدا اُن کی الفت کاوسلہ ہے عبادت کا وسلہ زاہدوتم کو مبارک ہو سلامت ہمکو حضرت کی شفاعت کاوسلہ ہے

از : حضرت سيدى غوثى شاهٌ

## صحيح طريقه دُعا اور دُرود کی فضیلت

(یعنی بغیر دُرود کے دعاء بھی قبول نہیں)

جامع ترفدی ، سنن ،ابوداود اور سنن نسائی میں بیر حدیث روایت کی ہے کہ آخضور علیہ نے فرمایا : جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے (دعاکرنے سے پہلے) اس کوچا ہے کہ اللہ کی حمد و ثناء کرے پھراس کے رسول پر دُرود بھی اُس کے بعد جوچا سے اللہ سے مائلگے۔

### اذان اور وسیلئه محمدی

يَايَهُ الذَّيْنَ امَنُوا اتَّقُواللَّهَ وَ ابْتَغُوا الِّيهِ الوُسِيْلَة (٢/١٠)

اے ایمان والو!خداہے ڈرتے رہو۔اوراُس کے قرُب کا ذریعیہ وسیلہ (وسیلہ محمد گ) تلاش کرتے رہو۔ O حدیث صحیح مسلم میں وار دہے کہ رسول اللہ عقیقے نے فرمایا کہ جب تم موذن کی اذال سنو تو پس وہی الفاظ کہو جو وہ کہتاہے (پھر اذالن کے بعد) دُرود بھجو مجھے پر پس جو شخص دُرود

تھیجگا جھے پراکیبار تواللہ اُس پر دسبار رحم کریگا پھراللہ سے میرے لئے وسلیہ طلب کرو O پس جو فخض کہ میر اوسلیہ لے اس پر میری شفاعت حلال ہے O

#### اذاں کے بعد کی دعا جو کہ وسیلہ محمدی کاجواز ہے

حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیہ فی فی مایا کہ جس شخص نے اذال سُن کریہ دعا پڑھی تو صلاح کی اور وہ دعا ہے کہ رسول اللہ علیہ میں عرب تو صلاح کی اور وہ دعا ہے ) جو آج بھی عرب و علیہ میں پڑھی جاتی ہے۔

اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَةِ والصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ التِ (سَيَدِنا) مُحمَّدَنِ الوُسِلَةَ وَالفَضيلَة وَابُعِنْهُ مَقاماً مَحْمُودَ ان الذي وعَدُت (إنّك لاَ تُخْلِف المثياد) 0 (اذال) اے الله! إس يورى دُعا كيروردگار اور قائم رہنے والى نمازك پروردگار سيدنا محمود الله اور أخيس فضيلت عطاكرو اور أن كوأس متمام محمود (مقام شفاعت) عطاكرو جس كا آپ وعده خلاف نبيس 0

ہے تیرا واسطہ تاخیر دعا کا ضامن ہاتھ جنبش ہی میں رہتے ہیں کہ ہمر جاتے ہیں جناب رحت عالم کی رحت کاوسلہ ہے خدا جن پر ہے شیدا اُن کی الفت کاوسلہ ہے عبادت کا وسلہ زاہدوتم کو مبارک ہو سلامت ہمکو حضرت کی شفاعت کاوسلہ ہے اُن : حضرت سیدی غوثی شاہ اُن ا

#### صیح طریقه دُعا اور دُرود کی فضیلت (بین بغیر دُرود کے دعاء بھی قبول نہیں)

جامع ترندی ، سنن ،الوداود اور سنن نسائی میں بیہ حدیث روایت کی ہے کہ آنحضور علیہ نے فرمایا : جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے (دعا کرنے سے پہلے) اس کوچاہیے کہ اللہ کی حمد و ثناء

#### فضيلت دُرود

﴿ جَائِحَ تَرَمْنَى نِيمِهِ مديث روايت كى ہے كہ حضرت عرائن خطاب رضى الله عند نے فرمایا کہ اِن الدُّعَاءَ مَوقُوفُ بَیْنَ السَّماءِ وَالْاَرْضِ لاَ یَصعَد اُمِنهُ شَیَّ حَتَّی خَمایا کہ اِن الدُّعاءَ مَوقُوفُ بَیْنَ السَّماءِ وَالْاَرْضِ لاَ یَصعَد اُمِنهُ شَیِّ حَتَّی خَمایا کہ مَان کے در میان بی اُرک رہی ہے ( فرمان کی مقال کے اللہ کے پاس پہونچ بی نہیں کی جب تک کہ تم اپنے نی سید الا نبیاء حضرت سید نا محمد مصطفا بر دُرود نہ کھوں کے مقود پر درود

اَس احمرُ محمِّهُ و محود کردد (حفرت ثاه کمالؓ) جواز غائبانه نمازِ جنازه الله

از : مولناغو توی شاه

النائن حمین سے کہ در اللہ علی مدیث باب الجائز میں وارد ہے کہ حضرت عمر الن تعمین سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ میں اللہ میں جو کہ حضرت عمر اللہ علی اللہ

جوازنماز استنقاء بالمرازات

ا احادیث صحیح خاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن زیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ لی کہ رسول اللہ علیہ لیکھ کے ساتھ نماز استنقاء (طلب بارش کی نماز) کے لئے عیدگاہ کی طرف چلے۔ آپ نے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی جن میں بلند آوازے قرائت کی بھر قبلہ رُخ ہو کر دعاما تکی اور دونوں باتھ دعا کے لئے اُٹھائے بھرچادر کو قبلہ رُخ کھڑے ہو کر پھیرا۔

اس متفق علیہ حدیث کی روشیٰ میں مسلمانوں کوچاہیے کہ وہ حضور کی اِس (ندکورہ) سنت پر عمل کریں اور اُسکے فوا کد حاصل کریں کچھ عجب نہیں کہ حضوراً کی اِس سنّت پر عمل کرنے سے دَبُّ السّماء آسال سے رحمت ِبارال کونازل فرمائے O

آو اے دوست آو اِدھر کو ساز اُلفت کا بھر کوئی چھٹرو دیکھوچھائے گٹھادیکھومچلے نِصناء رُٹ پہ کا کُل سنورنے لگے ہیں



## جواز ميلا دالنبي عليسة

وَسَلاَ مَهُ عَلِيهِ يَوُم وَلِدَ (قرآن) (٣/١٦) عَلَمُا اللهِ عَلَيهِ مِن وَلِدَ (قرآن) (٣/١٦) عَلَمُا اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَم

جب خدانے حضرت یکی اور عیسی کی پیدائش کے دن کو مبارک اور مسعود بتایا ہے اور الله کے حبیب بیں ان کی پیدائش پر انھیں سلام کما ہے تو جو سید الا نبیاء اور سید الر سلین ہے اور الله کے حبیب بیں ان کی پیدائش کا کیا کہنا کے جکے صدقے ہیں یہ کا کات بنی اور بنتی چلی جار ہی ہے اس لئے الله نور "نور" رکھا وہ اس لئے کہ اس نور سے اعیانِ ثابتہ یا گل جمال کا ظہور ہورہا ہے جیسا کہ سورة ما کدہ کی آیت نمبر ۱۵ میں ارشاد باری ہے کہ قدن جاآء کم مین الله نور "و کیتب میسین ( ک / ۲) منبر ۱۵ میں ارشاد باری ہے کہ قدن جاآء کم مین الله نور "و کیتب میسین ( ک / ۲) میسین ترمار کے پاس الله کا نور (حضور سید نا محم صلعم) اور کھکی کتاب (قرآن) آپھی ہے تفیر حقانی ہو کہ تفیر حقانی ہو کہ تفیر روحانی بور سے براد حضور ہی کی ذاتِ مبارکہ کو لیا ہو کہ تفیر روحانی بور سے براد ہو ہو ہو ہو تا ہی کی ضرورت بھی کیا ہے جبکہ کھکے طور پر خود حق تعالی حضور "کو نور کہ در ہے ہیں تو اس میں شک یا تاویل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے بال افہام و تفہم کے لئے جائز ہے احاد میں نبویہ سے ثابت ہے کہ حضور " نے کو کرا" آفا میں فورِ الله و حلق کل مین فودی " میں الله کے نور سے ہو اور تمام اشیاء میرے نور سے ہو۔

نور اُس کا ہے ظہور اُس کا ہے جو نہ دیکھے ، قصور اُسکا ہے یعنے اللہ بھی نور ہے اور جس پر قر آن نازل ہوا وہ بھی نور ہے جو از میلاد! حضر ت الدعبداللہ بن الحاج مد خل میں لکھتے ہیں۔

یہ مہینہ ربیح الاول کا ہے اللہ نے ہم پراحمان فرمایا ہے کہ اس میں ایسے سید الاولین والاخرین کو پیدا کئے جب یہ مہینہ آیا کر ہے ہمیں چاہئے کہ بہت زیادہ نیکیاں اِس مہینہ میں کیا کریں اور خود حضور علی نے نیمی اِس مہینہ کے فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیوں کہ پیر (دوشنبہ) کے دن آپ اکثر دوزہ رکھا کرتے تھے جب کسی نے پوچھا کہ آپ دوزہ کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا کہ میں اِس دوز پیدا ہوا ہوں۔ پس اس سے اِس ماہ مبارک کی بررگی اور جواز میلاد کا ثبوت ملنا ہے۔

(ماخذ: بدعت حسنه مصنفه حفزت سیدی پیر صحوی شاهٌ)

#### (ميلادالنبي) ايك اورجواز

حدیث نوی میں ہے کہ حضور کے حضرت بلال الاوووشنبہ (پیر) کے دن روزہ رکھنے کے لئے کملہ حضرت بلال نے فرمایا کہ "فراک یوم وُلدت فیله هذه الیوم "٥ یعزاس دن میں پیداہوا ٥ یعزاس دن میں پیداہوا ٥

0 حضور کے چاحفرت سیدناعباس بن عبدالمطلب فی حضور کی میلادے متعلق بہت خوب کہا ہے وائست کی میلادے متعلق بہت خوب کہا ہے وائست کی میل وضاء ت بنورك الافق (اے محملم) جب آپ پیدا ہوئے تو چک المخی زمین اور روش ہوئے آسان آپ کے نورے

O خلیفہ اول حضرت سیدنا ابد بحر صدیق شنے آپ کی شان میں کہا ہے فرق کا تالائی اسام میں اور میں اور میں اسام میں اسام میں کہا ہے۔

فصلِی النملیك ولی السعبا دورب العباد علی احمد الله مالك دوجال اور بدول کے والی احمد مجبی پر درود و سلام بھی دورگ درباری شاعر حضرت حمان بن الله نے کما ہے

وشق له مین اسمه لیجیکه فذوالعرش محمود وَهذا محمد رُارسول الله ملع من اسمه لیجیکه را الله ملع من منتق کیا می مناسع مناسد مناسع مناسد و کیمو رب العرش تو محود مهاوریه آپ محمد مناسد

٥ حضرت إمام تودوي فرماتے ہیں۔

حضور م کی میلاد منانادلول کوراحت عشتاہے

O علامہ الن بُرزی (متوفی ۱۹۰۴ھ) کہتے ہیں کہ معفل میلاد گویا شیطان کے لئے ذِلت اور الم ایمان کے سائے ذِلت اور الم ایمان کے سرا وروشاد مانی کاباعث ہے۔

ک عرب و عجم کے مُعدد اور مشہور مفسر و بزرگ حضرت جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ ہمارے کئے مستحب محفل ِ میلاد جلسہ عام اور اِ طعام طعام وغیر ہ۔

O حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی "حضرت شاہ عبد العزیز" اور حضرت مجد دالف نائی "جیسے نامور بدرگ بھی میلاد النبی کے قائل سے اور میلاد النبی کی محفلوں میں بھی شریک ہو کر برکات میلاد سے استفادہ بھی کیا کرتے تھے۔ حاصل مقصد: جب ان متذکرہ نامور بزرگوں نے میلاد النبی کو جائز قرار دیا تو یہ آجکل کے بے سِنَد کتائی مکاول کی حیثیت ہی کیا ہے اِن کاعلم کتا، اِکلی قابلیت کتنی و یہ میلاد النبی سے چونے والے زیادہ تر چرت بہند ہی ہیں۔

ملمان یمه یاد رکھ لیں کہ: عیدمیلادالنی سے ناخوشی منافقت ہے! ہوئے پیدا شہبہ ہر دوسرا آج کے روز نور سے بھر گئے سب ارض و سا آج کے روز بھاگ کر ہیں کہیں شیطان چھیا آج کے روز عید ہے صل علی صلِ علیٰ آج کے روز

نور ہے چاروں طرف صل علیٰ آج کے روز مجنج مخفی ہے نکل آیا وہ لعلِ روشن گُونج ِ أنفى نام محدً كى دو عالم مين صدا رھوم دو جگ میں ہے یہ آمرشہہ کی غوثی اوراس کتاب کی دوسرگ نعت میلاد بھی خوب لکھی۔۔

مبارک مومنوں کو بادشاہ دوجہال آئے ظہور ذات حق آئے نثان بے نثال آئے وہ آئے جن کے باعث بن کے یہ کون و مکال آئے وہ سلطانوں کے سلطال ، بادشاہِ انس و جال آئے جمال میں رحمت للعالمین ، جانِ جمال آئے مرے سر کار کمیری روح ، میرے تور جال آئے (ماخذ طبيبات عوتي)

جهال میں اب وہ نور خالق کون و مکال آئے وہ آئے تورہے جن کے ہوئے دونوں جمال روشن وہ آئے جن کے آنے کے لئے سب انبیاءً آئے بھکاری جن کے در کے ہوئے شامان زمانہ بھی وہ آئے جن کے آنے کی بشارت خود خدانے دی فدا کیوں اسنے مولا پرنہ ہول سو جان سے غوتی

میلاد منائی جاسکتی ہے۔

آ تحضور خاتم النبین حضرت سیدنا محمد مصطفی علیقی کی صحیح تاریخ پیدائش دوشنبه (پیر) کے دن ۹ ربیح الاول کیم من عام الفیل مطابق ۲۲ /اپریل اے ۵ء ومطابق کیم جیٹھ یوفت صبح صادق جائے پیدائش مکہ معظمہ ہے چونکہ اکثر محققین وسیرت نگارای تاریخ پر متفق ہیں۔ چنانچہ میرے پروادا الحاج حضرت سیدی کریم الله شاهٌ بهر آیکے فرزند خلیفه و جانشین الحاج حضرت سیدی غوتی شاه صاحب(جو کہ الحاج حضرت سیدنامجھلیوالے شاہ صاحب قبلہ کے بھی خلیفہوں جائنٹین ہیں) پھر ( حضرت غوثی شاہ صاحبؓ) کے فرزند خلیفہ و جانشین الحاج حضرت سیدیووالدی پیر صحوی شاہ علیہ الرحمه ٩/ربیح الاول ہی کو "عیدالعیاد" (عیدوں کی عید) کے عنوان سے ہر سال جشن میلاد النبیٌ مناتے تھےادراُن کے وے واء میں پر دہ فرمانے کے بعد سے آج ۲۲سال سے فقیر (غوثوی شاہ) جواُ نکا فرزند خلیفہ و جالشین و سجاد ہ تشین بھی ہے ہر سال اپنے شیو نے سلاسل اور آباواجداد کی سنت پر

جشن میلادالنبی مناتے آرہاہے اگر دوسرے حضرات ۱۲ربیح الاول کو جشن میلاد منارہے ہیں تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔چو نکہ صرف ماہ محرم کو چھوڑ کر ہردن اور ہررات ہرسال کے ۱۱ میلنے حضور مکی از: مولناغو نوى شاه

#### فرقه تفضيليه

🖈 حضرت خلیفه رسول الله سیدناایو پحر صدیق " پر حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم الله وجهه کی افغلیت کا قائل بدعتی ہے اس سے راہ و رسم رکھنامنوع ہے (صفحہ ۴۸۳) (فاوی جامع نظامیہ) اس قتم کے عقائدر کھنے والے کو تفصیلی فرقہ کہتے ہیں اس فرقہ کابانی۔ "ابن سبا" (متوفی 2 ۵ ھ) ہے نمازکے بعددعا (جواز)

مولانا اشرف على صاحب تهانوى كتاب التشرف ممعرفة احاديث والتصوف مين الخشوع في الصلوة والدعاء عقيبها كزيرعوان مديث بيان كرتے بير-

الحديث - إنَّمَ الصَّلوٰة تَمسكُن وَ اضعُ و تضّرع وتاوَه و تَنَادَم وَ تقنع يَدَيُكَ فَتَقُول اللهم اللهم فمن لم يَفْعَل فهي خارج \_ نماز صرف الن چيزول كانام ب اظهار مسكنت اور تواضع اور تضرع اوررقت قلب اوراظهار ندامت اوريدكه دونول باتهوا لهاكراللهم اللّٰهِم کهو۔ یعنی دعا کروجو خض ایبانه کرے اس کی نمازاد هوری ہے۔

ترندی، نسائی اور سیح این خزیمه میں ہے کہ حضور کے فرمایا جسکا مفہوم یہ ہے کہ این دونوں ہاتھوں کو دعاکرنے کے لئے اس طرح ہاتھ اٹھاؤ کہ جھیلیوں کا رُخ چرے کی طرف رہ اوریا ربیارب(یااللہ یا اللہ) کھواورجوالیانہ کرے اس کی نمازنا قص ہے۔

و ۔ دوچیزوں براس سے دلالت ہوئی ایک خشوع کا نماز میں مطلوب ہونادوس سے نماز کے ُبعد دعا متروع بونا قلت دل على مطلوبية الخشوع في الصلوة و علىٰ مُشروعية الدعاء عقيب الصلوة كماهو معتا دالصلحاء والمصلين فان رفع اليَدين في الصلوّة لايكون في حاق الصلوّة \_

جیسا کہ صلحاءاور نمازیوں میں معتاد ہے کیونکہ ہاتھ اٹھا کر دعاکر نانماز کے اندر تو ہو نہیں سكتا\_ پس ثابت ہواكہ نماز كے بعد آواز كے ساتھ ہاتھ اٹھاكر دعاكر نافعل سنت ہے (ماخذالتعرف) ضرورتِ بيعت ؟

إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْبَايِعُونَكَ ۚ إِنَّمَايِتْبايِعُونِ اللهِ يَدُ للهِ فَوْقَ ٱيُدِهِمُ لِـ ثِكَ جَ لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے اللہ کاہاتھ ہے ال کے ہاتھوں پر۔ تناری شریف جلد دوم کتاب التفسیر پاره ۲۰ میں ارشادر سالت ما بہت : (ترجمہ) آنخفرت علیہ کی مجلس میں اصحابِ کبار عاضر نصے آپ نے اِرشاد فرمایا کہ آؤ مجھ سے اس بات پربیعت کروکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی شتے کو جنیں ملائیں کے لیعنی کسی قتم کا شرک نہیں کریں . کے اور نہ چوری کریں گے نہ زنا، اوراپنی اولاد کو نہ مار ڈالیس کے اور نہ کسی پر بہتان باند هیں گے۔ اینے ہاتھوں اور باؤل کے در میان اور نہ کوئی تھم شرعی کے خلاف کریں گے۔

بیر حدیث بتار بی ہے کہ بیر معاہدہ صحابہ کے ساتھ ہے جومسلم ومومن ہیں ،باوجوداس ے شرک نہ کرنے اور فتق سے بچنے کا قرار لیا جارہا ہے اگر اس سے صرف شرک فی المعبودیت کی نفی مُر ادلی جائے توبیہ انھیں حاصل ہی تھی تو پھراس سے مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حق تعالیٰ کے ساتھ کسی قتم کا بھی شرک نہ کیا جائے لیتنی جیسے معبودیت کاشرک نکالا گیاویسے ربوبیت کاشرک دور کیاجائے۔ لینی حق تعالی بی کی قوت سے واسط رہے اور موصوفیت کاشر ک بھی نکالا جائے لینی دات باعتبار وصف ظاہر بھیرت میں رہے تاکہ قطعاً شرک سے بالکلیہ محفوظ ہو کرحق رسیدہ ہو جائے ۔ لازم ہُواکہ کسی نہ کسی "پیر کامل" سے بیعت ضروری ہے۔ بیعت سے متعلق جدامجد اعلحضرت سيدى غوثى شاه صاحب قبله "كي مشهور كتاب "مقصد بيعت " ضرور ريه هيكي-

جوازِعُرس جوازِعُرس

(ماخذ "بدعت حسنه" مصنفه حضرت سيدي صحوى شاهً)

أَذْكُرُ مُحاسِنُ مؤتا كُم ﴿ (ان اجه ) حضورً نے فرایا کہ تم اپنے گذرے ہوئے لوگول کی خريال اورا چھا ئيال بيان كرتے ر مواور آپ نے فرمايا۔ ذِكر الصالحين كفارةً لِلذُنوب و تَنِول الرحمة (ديلين ) يعين صالحين اولياء كاذكر كرناياً تكي ياد منانا گنامول كا كفاره اور نزولِ رحت كاباعث ہے۔

یہ تقریب بھی کسی میت کے سالانہ فاتحہ کی طرح ہوتی ہے اس میں کسی مردِ صالح ، کسی بزرگ اور شیخ اور شیخی قبر بریغر ض ایصال ثواب معتقدین مریدین ووابستگان کاسالانه اجتماع جو تا ب جس کا مقصد اجتماعی طور پر صاحب مزار کے لئے مغفرت طلبی اوران سے استفادہ باطنی ہو تا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان مجالس خیر میں حلقہ ذکرو مواعظ بھی منعقد کی جاتی ہیں تاکہ تضیعے او قات کی جائے صحبت صالحین کی وجہ سے اِنیاد ایمان تجدید دین کی گرم بازاری رہے اور اس موقع پر ابصال ثواب کے طور پراطعام طعام وغیرہ بھی کیا جاتا ہے غرض اس طرح کا جتماع بھی حضور صلعمے شاہت ہے کہ دُرِ منشور اور تغییر کیر میں ہے کہ حضور صلعم شمداء اُحد کی قبرول پر ہرسال ك آغاز ير تشريف لے جاتے تھاور فرماتے تے سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى

#### الداد- اوراس طرح آپ كے بعد بھى خلفائ اربعد كاسى طريقه عمل رہا-

حضرت شاہ عبدالعزیز تعجمی اپنے والد ماجد کا ہر سال عرس منایا کرتے تھے جس پر کسی مولوی صاحب نے اُن کے اِس عمل پر اعتراضاً استفسار کیا تو آپ نے جواب میں لکھا کہ ایبااعتراض جمالت ہے (چو نکہ عرس) ایک امر مستحسن ہے کہ اس میں ایصال ثواب فاتحہ کھاناکھلانا معمائی تقسیم کرناسب ہی۔ انقاق علماء خوب ہے اور عرس کا تغین بھی اس لیئے کہ اس میں دارالعمل سے دارالثواب ی طن اس کنتقل عمل میں آتی ہے فقر غوثوی شاہ کہتا ہے کہ خدا کے ارشاد مبارک فاف محرو ونے (تم مجھے یاد کرو) کے تحت ہے مسلمان یاللہ والے زندگی بھر اللہ کویاد کرتے رہے اور اللہ ہی کانام کے كر(اللهم باسمك أموت) كے تحتواصل حق موجاتے بي اوران كے يرده فرمانے كابعد فاذ کُوونی کے ساتھ اُذ کو کُم (میں تھی یاد کرونگا) کی کاروائی اللہ کی طرف سے شوع موجاتی ہے اور حقیقتا عرس اللہ کا اپنہدول کی یاد کو حیتک وہ چاہے قائم رکھنے کانام ہے۔۔۔

یادِ صحوی منارب ہیں ہم سٹمع عرفال جلارہ ہیں ہم آج محفل سجا کے نورانی جلوہ حق دِ کھارہے ہیں ہم

جوازِ قیام برائے تعظیم علاء ومشائخ ومسلم سیاسی قائدین

حضرت ابو ہریرہ ؓ ہے روایت ہے کہ حضور ہم لوگوں کے ساتھ باتٹیں کیا کرتے تھے بھر جب اُٹھتے تو ہم لوگ سب اُٹھ کھڑے ہوتے اور ٹہرے رہتے یہال تک کہ حضور صلعم اندر تشریف لے جاتے۔ (ابوداؤد)

حاری شریف میں ہے کہ حضور فے حضرت سعدین معاذ کوبنی قریظه پر طلب فرمایا اور جبوہ آمے تو آپنولوكون عفرمايا فوموا الى سيدكم يين پنرارى آمريا حراماً كور موجاد اس کے علاوہ احادیث سے حضرت حکرمہ اور حضرت جعفر سے لئے خود حضور صلعم کابہ نفس نفیس قیام فرمانابھی ثابت ہے (محوالہ مفکلوۃ)

#### جوازِ قیام برائے مهمان وغیرمسلم قائدین

ائن اجر نے حضرت عبداللہ ائن عمر اسے بیروایت بیان کی ہے کہ آخصور علیہ نے فرمایا " إِذاَ اتَاكُمُ كُويمُ وقومُ فَأَكُومُوهُ "٥ جب تهارك بإسكى قوم كا معزز مُخْصَ آئے (لینی وہ ہندو ہو یا مسلم) اُس کا احرام کرو (یعنے اُس کے ساتھ اچھار تاؤ کرو) اس طرح مهمان بھی باہر سے آئے تو اُسکے لئے اُٹھ کر ملنا بھی جائز ہے اور اخلاق کا بھی تقاضہ ہے کیو نکہ اُٹھ کر ملنا

بھی احرام میں شامل ہے اس لئے غیر مسلم قائدین کے لئے احراماً اُلمحنا جائز ہے۔

اِس بناء پراولی الا مراور قابل احرّام هخصیتوں کے لئے اکرام و استقبال کے طور پر قیام کو جائز بتایا گیاہے چنانچہ حضرت اِمام مالک، امام مسلم، امام مخاری، اِمام ابد داو در حمتہ اللہ علیهم اور دیگر آئمہ کرام

بھی قیام تعظیمی کے جواز پر متفق ہیں۔

چنانچدای لئےبداعتبار شریعت حسب ذیل مقامات پر قیام کوجائز قرار دیا گیاہے

ا۔ باہرے آنے والے کی تعظیم کے لئے کھڑ اہونا۔

۲۔ وضوکا پیا ہوایانی پینے کے لئے تعظیماً کھڑ اہونا۔

۳۔ آبِ زمز م کو کھڑا ہو کر پینا۔

ا عمامہ باند سے کے لئے کھڑ اجونا۔ (ایجالت مجبوری بیٹھ کر بھی عمامہ باندھا جاسکتا ہے)

۵۔ چلتے ہوئے مخص کااذاں سنتے وقت کھڑار ہنا۔

۲۔ بھی کھڑے ہوئے بھی ذکر کرنا۔ (ماخذبدعت حسنہ) مصنفہ حضرت سیدی صحوی شاہؓ

خطاب یا محمہ یا غوث یا صحو کیّ

کتاب الشفاء میں حضرت قاضی عیاض نے یہ روایت کی ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ ان عمر کے باول میں چو ٹیال محر کیں کمی نے کہا آپ ایسے آدمی کویاد کیجئے جو آپ کوبہت محبوب مو تب حضرت عبدالله ابن عمر يكارأ من يامحه اورأى وقت ياؤل كائن بن دور مو كيا-

حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جاسکتی ہے اس سے بعد وفات بھی مدد مانکی جاسکتی ہے (موالد اشعة اللمعات باب زیارت قبور) غوثوی شاہ کہتا ہے کہ جبکہ زندہ کا تعلق روح سے ہے اور مرنے کے بعد تووہ اب روح بن کر تلوار بے نیام ہو چکاہے جمال جاہے جدہر چاہے سکنڈ میں جائے اور مدد کر آئے اعلیٰ حضرت سیدی غوثی شاہ صاحبؓ فرماتے ہیں۔

مدد کو آن پہونچے بعد مردن دم میں کوسول سے کی نے نعرہ مارا جس گھڑی یا پینے اکبر کا

مولانا محمود الحن صاحب دیوبدی اینے ترجمہ قرآن میں "ایاک تنتھین" کے تحت فرماتے ہیں ۔ ہاں اگر کسی متبول بندے کو واسطہ رحت اللی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے توبہ جائزہے کہ بیاستعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔

امدادالفتادیٰ مصنفہ مولوی اشرف علی صاحب کی جلد ۴ کتاب البقائد الکلام کے صفحہ ۹۹ میں ہے جو "استعانت واستداد باعتقاد علم و قدرت مستقل ہو وہ شرک ہے اور جو باعتقادہ علم و از: مولناغو توى شاه

قدرت غیر مستقل ہواوروہ علم و قدرت کسی دلیل سے ٹاہت ہو جائے تو جائز ہے خواہ مستورِ منہ می ہویامیت۔ ''یعنےوہ زندہ ہو یامیت ہو'' ۔ بانی دار العلوم دیوہند مولانا قاسم نانونی صاحب کا یر<sub>م</sub>ہ شعرجوازِ یا محمہ کے لئے کافی ہے

مدد کر اے کرم احمدی م کہ تیرے سوا سنیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار مشهور بزرگ حفزت عبدالرحل جاتی نے تڑپ کر حفزتِ غوث کو جس اندازہے یکاراہے آج چھ سوسال سے لوگ اُس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں بلعہ اللہ ہی اُن کی لاج ر کھ رہاہے غوث اعظم مددے یا شہر جیلال مددے شاہِ شاہال مددے مر شدیاکال مددے حضرت سیدناشاہ کمالؓ فرماتے ہیں \_\_

سخت یا غوث میں یمار ہول شیاء اللہ سینے افکار سے افکار ہول شیاء اللہ تم كے اپنے مُريدول كو دو عالم ميں ميں مُنتى از آفت ِ دشوار مول شياء الله اِسی طرح جدا مجد حضرت سیدی غوثی شاہ فرماتے ہیں۔جو کہ آپ کا ۸ اسال کی عمر میں لکھا گیا کلام ہے تم مظر حق موحق کے ولی یا عبدالقادر جیلانی مجبوب خدا دلبند نبی یا عبدالقادر جیلانی تم شاہِ شہال سلطانِ عجم، غوتی ہے تمہالا اِک خادم۔ رکھولاج دوعالم میں میری یا عبدالقادر جیلانی (ماخذ طبیاتِ غوتی )

مسجد میں داخل ہونے کی دعا (طريقه رسول وطريقه صحابة)

بسم الله وَالصَّلاَ ةُ وَالسَّلاَ مُ عَلَىٰ رَسُولِ الله صَلَىَّ الله عَليه وسَلَّم 0 اَللَّهُمَّ اَفْتَحَ لِي اَبُوابَ رَحْمَتِكَ ٥ (الدراور)

#### مسجد سے باہر آنے کی دعا

بِسمِ الله وَالصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم 0 اَللَّهُم اِنِّيُ اَسْتُلُكَ مِنُ فَصْلِكَ ٢٥ ـُ اَللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيمُ O ماخذائن سي و أبوداؤد \_ ٧\_ ابن ماجه

صحابہ والى زندگى ا بنانے والول كے لئے لازم ہے كه ووان متذكر ودعاول كومسجد ميں آتے جاتے ضرور پڑھیں۔

## جوازِ شبِ بیداری \* \*

شبرات اور شب قدر کو جاگنا فرض ہے اور شب معراج کو کوئی جاگ کر عبادت وغیر ، میں مشغول رہے تو یہ مستحب ہے اور جائزہ اللہ نے سورۃ آلِ عمران میں فرمایا کہ وغیر ، میں مشغول رہے تو یہ مستحب کے ایک و اِد بَارَ النَّجوم 0

اے محر صلعم آپرات کے بعض او قات میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد (وقت سحر) بھی اللہ کی تنبیع و تحمید کیا کیجئے O

اور سورة مُرَ مَل مِن فَهِم الَّيل إِلاَّ قليلا (رات كَ يَهُ حصه مِن (عبادت كَ لَيُ) اُنَّهَا يَجِيمُ لَيُ الْمُعَا يَجِيمُ عَمِلَ مُراس آيت سے بعض مفرين نے تبجد كى نماز مرادلى ہے۔ يَهُ بى بورات مِن جاگ كر الله كى عبادت مِن معروف بونا ايك البحقاعل بى ہاوراس عمل خير سے روكنا قرآن كى اس آيت كے معدات ہے۔

مناع للخير مُعُتَد مُريب O حديده كتي بن عمل خرس روك واليد خارى شريف مِن حضرت عبادة بن صامت سے روایت ہے كہ حضور كنے فرمايا ـ

مَنُ تَعَارا اللّيلُ ـ يَخْ وَكُولَ رات كُوجاكُ لا الله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله و له الملك وله الحمد وهو على كل شى قدير (اور) الحمد لله و سبحان الله و الله اكبر ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله اوراللهم اغفِرلى كَبَرَ فدا عارك توفدا الكادعا كو تول فراتا ہے۔

اس مدیث ندکور سے بھی کسی بھی رات میں جاگئے اور شب بیداری کرنے کا جواز لکاتا ہے۔ حضرت سیدی صحوی شاہ صاحب "فرماتے ہیں۔

> جبسے تمہارے عارض و کیسو پہ ہے نظر ہر روز مجھ کو عید اور ہر شب برات ہے

كهيل معراج كاكيا ذكر سحان الذي اسرى

تهاجسم عضرى حضرت كابول تونوركي بجلي

احدا حمر ملے قوسین او ادنی سے بھی آگے

## \*\*\*

از : مولناغو توې شاه

#### حضور کی جسمانی معراج (نآدی جامعہ نظامیہ)

نی کریم علیقیہ کو جسمانی معراج ہوئی تھی اور یک اہلِ سنت کا عقیدہ ہے جو مخض اِس سے اٹکار کرے دہدعتی ہے( ماخذ فادی نظامیہ)

بلانے آئے تھے جبر کیاٹالیکن ساتھ وہ خود تھا گر پھر بھی سواری پر گئے حضرت براق آیا یہ وہ تھے ، اور وہ یہ تھا ، گریہ عبد وہ مولا (ماخذ طبیات غوثی مصنفہ حضرت مولاناغوثی شاہ ")

## سير معراج

چیکا خود عرش په وه ماه میس آج کی رات ام بانی کے جو گھر میں تھا کمیں آج کی رات سجده گهہ بن گی اقصلی کی زمیں آج کی رات وا تھا دروازه فردوس بریں آج کی رات روکشِ ماه تھی تارول کی جمیں آج کی رات پنچے سرکارِ دو عالم مجھی کمیسِ آج کی رات ہوگیا عرش بھی خود زیر تکیس آج کی رات رہ گئے راہ میں جریل امیں آج کی رات عبد و معبود میں تھا فرق مہیں آج کی رات عبد و معبود میں تھا فرق مہیں آج کی رات ہر گمال خود تھا مُبط به یقیں آج کی رات ہر گمال خود تھا مُبط به یقیں آج کی رات ہر گمال خود تھا مُبط بہ یقیں آج کی رات ہر گمال خود تھا مُبط بہ یقیں آج کی رات ہر گمال خود تھا مُبط بہ یقیں آج کی رات ہر گمال خود تھا مُبط بہ یقیں آج کی رات ہر گمال خود تھا مُبط بہ یقیں آج کی رات کی رات کی گھی سائس کمیں آج کی رات

گرد میں جکی تھے افلاک و زمیں آج کی رات

من کے مہمان ہوا عرش نشیں آج کی رات

مقتدی سب تھے نبی اور امام اپنا رسول

آمد آمد ہی کی اک دھوم کجی تھی ہر جا
خشی ہر ایک کو وہ مہر رسالت نے ضیا

ہو کے میدرہ سے بزئے اور پرئے اور پرئے اور پرئے ور پرئے اور پرئے قدم افلاک سے اونچ ہی ہوئے جاتے تھے

میر پرواز سے آگے نہ بوھا کوئی بھی
قاب قوسین تھی معراج میں روداد وصال

ابنی نقدیر پر نقدیر کو بھی ناز تھا آج

ارم خود سب تھے کہ ہگائہ رنگیں کیا ہے

دم خود سب تھے کہ ہگائہ رنگیں کیا ہے

نور بی نور سے معمور تھی ہر شئے صحوی نور بی نور تھے افلاک و زمین آج کی رات

مَهُنُ ( بهت كم باريك ) ( ماخذ تقديس شعر ، مصنفه حضرت مولانا صحوى شاه ")

## فُولُو أنظرنا ---0 قرآن 🖈 اے ایمان والو تم حضور سے انظر نا کمو سخے آپ ہم پر نظر کرم سیج O

رکھ مجھ کو اپنی باد میں مشغول یار سول " کسر حق کی بارگاہ کا مقبول یا رسول " ر کے حصن لا اللہ الا الله میں مرام عاصی کمال الدین کو مدخول یا رسول (از حضرت سيد شاه كمال الدين الأني متوفى ٢٢٢ إه)

#### ماںبات کی قد مبوسی جائزہے

اس عنوان کے تحت ایک بیان ماہ اگرف ا ۲۰۰۰ء میں روزنامہ سیاست میں اور وزنامہ منصف میں شائع ہوائے اُسکی ٹن وعن کائی ۔۔ یمال درج کی جارہی ہے۔

حدر آباد۔ ۱۸ اگست (راست) مولانا غوثوی شاہ صدر تشین آل انڈیا مسلم کا نفرنس نے است ایک بیان میں کماکہ آج کل لوگ مال باپ کی قدر و قیمت سے دور ہوتے جارہے ہیں۔ اور ان کے آ کے تھنے کو شرک سمجھ رہے ہیں جب کہ قرآن نے بنی اسرائیل کی آیت نمبر24 میں وا خفض لَهُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحُمةِ وَ قُلُ رَبِّ ارْحمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغيراً ٥ (۱۵/۳) سیدالانبیاء حضرت سیدنا محمد علی می منین کے لئے یہ محتم صادر فرمایا کہ لوگوں تم اپنے دونوں بازووں کو اُن (مال باب) کے آگے عجزوانکساری کے ساتھ جھکاؤاوران کے حق میں سہ دعا کرو کہ اے اللہ جیسا کہ اُنہوں نے بچین میں ہم پر شفقت و مربانی کی ہے اس طرح آپ بھی ال پر شفقت ومربانی سیجئے۔ پس اس آیت سے مال باپ کے آگے عجز و انگساری کے ساتھ اپنے دونول بازوول کو جھکانے کا حکم دیاہے جس سے مال باپ کی قد مبوسی کاجواز نکلتا ہے اور اس کا تعلق تعظیم سے ہے جبیما کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعہ آدم کو تجدہ تغظیمی کروایااور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو تجدہ تعظیمی کیا۔ بلحد اللہ نے مومنوں کے آگے بھی تواضع کے ساتھ جھک کر ملنے کو کماہے جیسا کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 215 میں ہے بینے اے محمد عظیاتی آپ بھی اپنے دونوں بازووں کواُن مومنین کے آگے جھادو جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ یعنے آپ مشفقانہ انداز میں قدم رنجه فرمايئے۔

جک کر ملنا بوی کرامت ہوتی ہے ویے ابوداود کی مشہور صدیث میں ہے کہ قبیاعبد قیس نے اپنی سوار یول سے از کر حضور

کے ہاتھ اور پیرچوہے۔ ای طرح پہتی اور متدرک حاکم وغیرہ احادیث نبوگ میں ہے کہ حضرت عباس نے حضور عبالتے کے قد موں کو بوسہ دیا اور ایک مهاجرہ عورت نے بھی حضور عبالتے کے قد موں کو بوسہ دیا اور ایک مهاجرہ عورت نے بھی حضور عبالتے کے قد مبوس ہوئی اور فریاد کی جس کی برکت اور وجہ سے اُس کے مردہ بیخ میں جان آئی۔ الحاصل ماں باپ کی تعظیمی قد مبوس جائز ہے حضور عبالتے نے کہا کہ مال کے قد مول میں جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جب قد مول میں مال کے جنت ہے تو پھر قد مبوس کیا چیز ہے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ

زندگی کی اوج گاہوں سے اُڑ آتے ہیں ہم صحبت مادر میں طفل سادہ رہجاتے ہیں ہم

#### مرشد یا اُستاد کی قد مبوسی بھی جائزہے

اسکے علاوہ مقدمہ اشعنہ اللمعات میں ہے کہ تحقین کے مشہور مرشد محدث حضرت امام مسلم نے اپنا اپاؤں پھیلا ہے تاکہ میں مسلم نے اپنے استاد حضرت امام مخاری نے پیر پھیلا ہے اور آپ نے بعد سہ دول۔ اِس پر حضرت اِمام مخاری نے پیر پھیلا ہے اور آپ نے بعد سہ دیا۔ یمال معلوم ہوا کہ اُستاد یا پیرومرشدیا پر ایھائی پایوی بھی قدمہوی جائز ہے۔

ہے دل کو تو لائے قدمیوس محمد اور جال کو تمنائے قدمیوس محمد اے قاضائے قدمیوس محمد اے قاضائے قدمیوس محمد ا

ہوں خاک تجھ قدم کا یا پیر غوث الاعظم" محتاج نجھ کرم کا ، یا پیر غوث الاعظم" یا پیر سر دھرونگا تمهارے قدم کے پیش ہر چند ضرب کفش سے زیر و زبر کرو

#### پیرومر شد کی قدمبوسی کا فائدہ

شہمیر کے قدم پر اِک آن سر کو رکھا بہتر ز اُلف سالہ صوم و صلوۃ دیکھا " ماخذ ۔۔ " خرمن کمال " 25 \_\_\_\_\_ از:مولناغو توى شاه

#### و غير مُقلدين " كومسجد مين آنے كي ممانعت

ہ شریعت ہیں اس قتم کے لوگوں کو کہ جن کے معجد ہیں داخل ہونے سے فساد پیدا ہوتا ہوا در سلمانوں کواذیت ہو چی ہے معجد ہیں آنے کی ممانعت کی گئی ہے اور اہل مُحلہ کویہ حق دیا گیا ہے کہ جوان ہیں سے (یعنی اہلِ سنت والجماعت سے) نہیں ہے اس کوا پی معجد ہیں نماز پڑھنے سے منع کریں۔ جیسا کہ دُرِ مختار کے صفحہ ۱۰۲ میں ہے بل ولا ھل المحلة منع منهم عن الصلاة فیه ۔ پس جبکہ یہ فرقہ (غیر مقلدین) جو کہ اہلِ سنت والجماعت سے خارج ہے اور اعتقادات فاسدہ کی وجہ سے سنیوں کو این کی معجد میں آنے سے اذیت ہوتی ہے تو سنیوں کو جا ہے کہ ان کوا پی معجد میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے سے منع کریں۔ والله اعلم بالصواب (ماخذ قاوی نظامیہ۔ صفحہ ۲۲)

#### اولیاءاللہ کی قبور پر غلاف

☆ متاخرین نے صاحب مزار کی عزت و توقیر کے لئے (غلاف یا چادر وغیرہ) ڈالنا جائز بتایا ہے تاکہ عام لوگ صاحب مزار کی تعظیم کریں اور ناواقف زائرین خشوع وادب کے ساتھ زیارت کریں۔(فاوئ نظامیہ۔صفحہ ۲۹۷) (ماغذ " تاریخ سنیت")

#### ر مضان کی ۲۷ ویں شب ہی شب قدرہے

 ہے مسلم میں ہے کہ حضرت اُئی اُن کعب نے قتم کھا کر کما کہ وہ (شب قدر)
 در ستانسویں شب ہے کو ہے۔ اُنھا لَیلہ سُبع و عِشریٰن ۔۔۔۔ ٥

حضرت والدی وسیدی پیر صحوی شاہ علیہ الرحمہ نے اپنی "آل اِنڈیاریڈیو" پرکی گئ ایک تقریریں فرمائی کہ فرمایا کہ حضور نے اس رات کی کسی خاص تاریخ کے ساتھ نشاندہی محض اِس لئے نہیں فرمائی کہ ایک بعدہ عبودیت کو اینے ذوق اور اشتیاق کی شکیل ویڈیرائی کے لئے ہر شب شب قدر موجائے رات بھی ہاتھ آجائے اور بات بھی پوری ہوجائے۔

ڈھونڈنے کے لئے اِس رات کو چندراتوں میں اُنجہ ہر رات کواللہ نے دیا آج کی رات مگر اِس کا معنیٰ یہیں کہ آپ آخصور علیات کے اِس ارشادِ مبارک کو (معاذاللہ) نظر انداز کراو۔ جس میں آپ نے بتایا کہ اس رات (لیلۃ القدر) کو طاق راتوں میں (یعنے 21-23-25۔ 27اور 29ویں شب میں) تلاش کر چنانچہ حضور ؓ خود بھی رمضان کے عشرہ آخر میں شب بیداری فرماتے اور گھر رالوں کو بھی بیدار کھتے۔ اس لئے جمکوچا ہے کہ ہم طاق راتوں میں بھی جاگیں۔

## اَلْدَيْنَ يَدْكُونُ الله قِيماً وَّ قَعُونً وَّ عَلَى جُنُوبِهِمِ ٥ الله قِيماً وَ قَعُونً وَّ عَلَى جُنُوبِهمِ ٥ (١١/٣) (١١/٣) و كَمْرُ الريطة اور لين (١١/٣) خداكى يواور تسيح من سكة موت بين (١١/٣)

#### تراویح و تسبیح TARAVIH WA TASBIH

از: مولانا غو توى شاه (خلف غليفه وجانشين شيخ الاسلام مفسر قرآن الحاج حضرت سيدى مولانا صحوى شاه صاحب قدس مره)

#### نمازِ تراويح

نمازِ تراوی سنت مِوکدہ ہے مر دول کیلیے بھی عور توں کیلیے بھی۔ جس رات کور مضان کا چاندِ دیکھا جائے اُس رات ے کراو ت کشروع کی جائے اور جب عید کاچاند نظر آئے چھوڑ دی جائے۔ نماز تراو ت کروزہ کی تابع نہیں جو لوگ کی وجہ سے روزہ ندر کھے سکیں اُن کو بھی تراو تریکا پڑھناسنت ہے تراو نیکی کاوفت نماز عشاء کے بعد سے فجر تک ہے وترہے پہلے خواہ بعد کیکن وترہے پہلے پڑ ہتا بہتر ہے۔ تراوی کئے پڑ ہنے میں تمائی رات یانصف شب تک تاخیر کرنامتخبہے۔ تراوی میں جماعت سنت کفامہ ہے۔ نمازتراوی کی بیس ر تعتیں ہیں (ہر دور کعت ایک سلام ہے پیس ر تعتیں دس سلام ہے) ممآز تراوی میں چارر تعتول کے بعد اتنی دیر پیٹھیا مستحب ہے جس میں چار ر تعتیں پڑھی جاشیں اور اس حالت میں اختیار ہے کہ تشبعے پڑھے خواہ قر آن پڑھے یاتفیلیں پڑھے یا خاموش رہے ۔ (ماخذ نصاب اہلیِ خدمات شرعیہ) کیکن کسبیح کا پڑھنا مصر وشام، افغانستان، ترکی، خارااور پاکیتان کے علاوہ بعضِ ممالک اسلامیہ میں کمیں کمیں اجماع امت ہے اور اہل سنت والجماعت کی پیچان ہے اور جو لیستیجے پڑھی جاتی ے کی بدرگ یا صحافی ملی ایجاد نہیں بلحہ آنحضور علیہ کے کہ ہوے الفاظ بیں جسکو حدیث سیح مسلم نے رِواْيِتَ كِيادِ " سَبُّوحُ" قُدُّوس وَبُنَا وَرَبُّ الْمَلْكَةِ وَالرُّوحِ " اور صديت الدواود، نسائى واحمد فاس لَبْحَ كُورُوايتِ كَيابٍ-سُبْبِحِانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُونِ وَالْكِبُرِيَآءِ وَالْعَظمَةِ \_ احاديث نهريًا ك علاوه قرآن في مسلمانول كويه فأطب كرك كمائ و تُسبِحُونه بُكرَةً و اَصِيلا ٥ (٩ /٢٦) (مسلمانو!) میجوشام تم این پروردگاری تشیع بیان کرتے رہو۔ اور دوسری جگیر ارشادیاری ہے کہ ستبع لله مَافى السَّموٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ٥ جوچيز آسانول اورزين مين بيسب خداكي تشيِّح مين مُعروف بـ جواز بیس رکعات تراویح: تراوی ج بروی کاور تروی کے معی کی کام میں کھ وقد لیایا بیٹھ جانا تاکہ تازہ دم ہو کر پھروتی کام شروع کرے۔اس لیے لغت میں اسکامتی جسم کو پچھ دیر کے لیے (کام کاح چھوڑ کر) راحت دینا ہے اس لئے ہر چار رکعت پر پیٹھ کر تازہ دم ہوتے ہیں۔اس لئے اس و تفے و تفے کی نماز کانام تراہ تکر کھا گیا۔اگر تراہ تک آٹھ رکھت کی ہو تواس کے درمیان میں ایک وقفہ ترویحہ آتااور جبکہ تراوی روسے زیادہ و قفول اور تازہ دم ہوئے کانام ہے اور عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے اِب رہایہ سوال کہ بعض لوگ جو آٹھ رکھت زاد تا کے قائل ہیں تودہ نوگ اگر چیعہ حدیث نبوی پر عمل پیرا ہیں۔ مگردہ حدیث منسوخ کملاتی ہے چونکه این این شیبداور طر آنی اور میهم قی وغیره نے آیہ حضرت این عباس کے روایت کی ہے کہ آن الن تھی عمالیا كان يُصَلِّي في رمضانَ عِشرين رَكَعُهُ سِوِي الوِتر ٥ يَحْ ٱنْحَضُور عَيْكِيُّ نمازُورُ كُو چُورُ كُر بيس ركعت نماز تراوت کی پڑھتے تھے (یعنے وتر تراوت کے بعد پڑھتے تھے) 0 اس طرح عمدة القاری شرح مخاری جلد پنجم کے صفحہ ۲۵۷میں ہے جسِ کا مطلب بیہے کہ صحابہ کرام ؓ تابعین و نتبع تابعین و فقها محد ثمین کامیس ر کعت تراوی پراتفاق ہان میں ہے کس نے بھی آٹھ رکعت تراوی شمیں پڑھی اور نہ اس کا تھم دیا۔ 0ای طرح زندی شریف باب الصوم میں ہے جبکا مطلب ہیہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر وحضرت سیدنا علی ودیگر صحابہ

كرام سے مروى ہے كہ بس ركعت ترلو ت كے بى جيج بيں۔ چنانچہ حضر ت سفيان ثور ك حضر ت اين مباركه لور حضر ت إمام

شافئی نے فرہای ہم نے اپنے شہر مکہ معظمہ میں ایبا ہی عمل کرتے ہوئے لوگوں کوپایا ہے بینے مسلمان میس رکعت تراوی ک پڑھتے ہیں ۔ لور آج بھی سعودی عرب میں مکہ مکر مہ لور مدینہ منورہ میں ہیس رکعت نماز تراوی کے میں پڑھتے ہیں۔ ان تمام منذ کرہ احادیث واقوال آئمہ سے ہمی جواز نکلتا ہے کہ تراوی میں میس رکعت پڑھنا سنت رسول ، سنت صحابہ لور سنت آئمہ و فقہا و محد ثمین و سنت لولیاء لور طریقہ اہل سنت والجماعت ہے لور آج ساری دنیا میں لور اسلامی ممالک میں اس پر علمہ رآمہ ہے لور آٹھ رکعت پڑھنا خلاف سنت صحابہ کوروسٹینیت ہے۔

#### معنى تسبيح

تنبیح کا معنی پاکی بیان کرناس کا مادہ سبح Sabha ہے سے معنی پانی یا ہوا ہیں ہے معنی پانی یا ہوا ہیں ہے۔ تیزی سے گذر نے کے ہیں۔ یعنے جو کوی اللہ کی تنبیج و تحمید کاذکر کرتے رہیگاہ ہ اسکی برکت سے اس دنیا سے تمام مشکلات اور پریٹا نیوں سے پھر اس دنیا سے تیزی سے نکل جائیگا اور اپنے ہُے ان سے جاملیگا۔

یں وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم وہ تنبیج کیوں نمیں پڑھتے جسکے پڑھنے سے فرشتوں کورزق ملتا ہے۔
جس چیز سے ہے پاک اُس چیز سے ہے ظاہر طرفہ یہ ہنر جستی سجان میں دیکھا ہم سُبنے حان فری المُلکُونِ

لله المنات به والمنات به المناق المن

﴿ سُبُحَانَ ٱلْمَلِكِ الْمَعْبُودِ ۞ سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْمَقْصُودِ ۞ سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْمَوْجُودِ

﴾ پاک ہے وہ ذات جو از آل تا آبر سب کاباد شاہ اور سب کے لئے لا کُل پر سنش معبود ہے اور پاک ہے وہ ذات جو ساری کا نئات کاباد شاہ اور ساری کا نئات کی اُن کی حسب اقتضاء حاجوں اور

ا متیاج آبار ان کے نقاضوں کو پوری کرنے والا مقصود ہے۔ اور پاک ہے وہ ذات جو سب کاباد شاہ اور ان کا اور پاک ہے وہ ذات جو سب کاباد شاہ اور از از آن تا اید موجود ہے۔

ا سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْحَسِي الَّذِي لَا يَنَامُ ولَا يَهُونُ وَلَا يَفُونُ اَبَداً اَبَداً اَبَداً الله بال پاک ہے وہ ذات جواز ازل تالبسب كاباد شاه اور زنده و قائم ہے جسكونيند تو كيا اُونگه و جھيكى بھى منين آتى اور وہ مر نے اور مننے كى صفت سے بى ہميشہ ہميشہ كے لئے پاک ہے

المَكُ وَرَبُ الْمَكُ عَمِ وَالرُّ وَحِ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ عَلَى خُمِيال وبرائيال ميان كي سَمَن بيل والله والله على الم

ذات الله بی کی ہے جو ہمار ااور ساری کائینات کارب ہے اور ہم سے بیٹھے ہوئے عوالم غیب و ملکوت کارب اور حضرت جبر کیل علیہ السلام کا بھی رب ہے (جواللہ اور اسکے رسول سید المرسلین و خاتم النین حضرت سید نامجمہ مصطفع علیہ کے در میان واسطہ و حی تھے۔)

بروح اعظم وباكش درود لا محدود اللهم صلي على سيّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ اللهِ وَعلى آل سيّدنَا ومولانًا مّحَمَّد وَ بارِك وَسلِّم -

نقص ونقائص سے بری ذاتِ إله فی الحقیقت ہے ہی معنی تُحال اللہ

تسبيح تراويح نغيروت

نَارَ رَاوَى كَابِيرًا إِسْ شَيْ عَكِيلِ: الصَّلُوةُ سُنَّةُ التَّرَاوِيْحِ يَرُحَمُكُمُ اللَّهُ وَلاَ اللهُ ال اللهُ واللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبِرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ ٥

يل چار ركت كَبعرى تنى المبتحان ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَةِ والْعَظَمَةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْعَظَرَةِ وَالْكِبْرِيَّةِ وَالْكِبْرِيَّةِ وَالْكِبْرِيَّةِ وَالْكِبْرِيَّةِ وَالْكِبْرِيَّةِ وَالْكِبْرِيَّةِ وَالْكِبْرَوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَوْجُودِ \_ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَوْجُودِ \_ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَوْجُودِ \_ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَعْبُودِ \_ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَوْجُودِ \_ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَعْبُودِ \_ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَوْمُ وَلَا يَفُوتُ الْمَلْكِ الْمَوْمُ وَلَا الْمَوْمُ وَلَا يَفُوتُ الْمَلْكِ الْمَوْمُ وَلَا يَفُوتُ الْمَلْكِ اللّهُ الْمَدُونُ وَلَا اللّهُ الْمَعْبُدُ وَلِلّهُ الْحَمَدُ المُحْتَلِي مُحَمَّدُ وَلِلْهُ الْحَمَدُ الْمُعْتَلِي مُحَمِّدُ اللّهُ الْمُعْرَفِي اللّهُ الْمُعْرِفِي اللّهُ الْمُعْرَفِي اللّهُ الْمُعَلِيْدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَفِي اللّهُ الْمُعَمِّدُ وَلِلّهُ الْحَمَدُ الْمُعَلِيْكِ اللّهُ الْمُعْتِلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَمْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتِلْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتِلِي اللّهُ اللّه

دوسرى عاردكت كَبعد بَمروبَى تَتِيَّ : سُبُنحانَ ذِى الْمُلْكِ ــــُـيهِ مَروَعاكرين الطَبعدية لَيْ يُرهين ـ خَلَيفَةُ رَسُول اللهِ بِالتَّحْقِيْقِ آمِينُ الْمُقْمِنِينَ سَيدُنَا آبُوبَكُو الصِّدِينَقُ رَضَى اللهُ تَعالَى عنه وَلاَ اللهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ آكُبُرُ وَلِلهُ الْحَمْدُ لـ

تَيرَى عِارَرُكَت كَبِعِدُونَنَّتَى : سُبُبَحانَ ذِى الْمُلْكِ \_ \_ ـ يُرْه كر ، يه تَبَى يُرْهِيں مُوَيِّنُ الْمَسْجِدِ وَالْمِنْيَرِ وَالْمِحْرَابُ اَمِيُو الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِدُنَا عُمَرُ بَنُ الْحَطَّابُ رَضَ اللهُ تَالَّاهُ وَ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهُ الْحَمْدُ \_ \_

يُوسَى عِارِرَكَمَ كَبِعَدُوبَى لَيْحَ : سُبُبَحانَ ذِى الْمُلْكِ \_\_\_ پُهرَر، دُعاكَرِين، اسكه بعديه لَيْحَ پُرْهِين جَامِحُ الْقُرْآنِ كَامِلُ الْحَيَاءِ وَالإِيْمَانِ ذُوالنُّورِيْنَ آمِيْرُ الْمُوْمِنِيْنَ سَيِدُنَا عُتُمَان بْنُ عَفَانَ رَضَ اللهُ تَالَّى عَدِ وَلاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ وَلِلهُ الْحَمَدُ \_

پانچويں چار ركعت كه بعدوى تنى : سُبُتحانَ ذِى الْمُلْكِ \_\_\_ بِرُهُ كَرَ ، دُعَاكُريں ، اسكه بعديہ تنى بِرُهِيں اَسَدُاللّٰهِ الْغَالِبُ مَظْهَرُ الْعَجَائِبِ وَالْغَوَائِبِ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِدُنَا عَلِي بِنُ اَبِى طَالِب كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالَے وَجُهَه، وَلاَ إِلٰهَ إِنَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللْهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهُ الْحَمْدُ \_\_ بجرا تكه بعد صلاة الور بره ليں۔ 29 از: مولناغو توى شاه

اَرُمَاسِ مَعِيْنُ رَادَتَ كَ بعدي صَلَوْق اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا أَدَم صَفِي اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا نُوحُ نَجِي اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا إبراهيم خليلُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا إسمعيل ذَيْيحُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا أَسْمعيل ذَيْيحُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الطَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا دَاوْدُ خِلِيقَةُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الطَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا دَاوْدُ خِلِيقَةُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الطَّلَامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الطَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا دَاوْدُ خِلِيقَةُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ السَّلاَمُ السَّلاَمُ السَّلاَمُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ السَّلامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ السَّلامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ السَّلامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ السَّلامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ السَّلامُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِدَنَا عِيسَى رُوحُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ السَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهُ السَّلامُ اللهُ اللهِ السَّلامُ اللهُ السَّلامُ اللهِ السَّلامَ اللهِ السَّلامُ اللهِ السَّلامُ اللهِ السَّلامَ اللهُ اللهُ اللهِ السَّلامُ اللهِ السَّلامَ اللهِ السَّلامُ السَّلامُ اللهِ السَّلامُ اللهُ السَّلامُ اللهِ السَّلامُ اللهِ السَلامِ السَّلامَ السَلامَ اللهُ السَلامَ السَلامَ اللهُ السَّلامُ اللهُ السَلامُ اللهُ السَلامَ السَلامَ اللهِ السَلْمُ اللهِ السَلامَ اللهُ السَلامَ اللهِ السَلامَ اللهُ السَلامَ السَلامَ السَلامَ اللهِ السَلامَ اللهُ السَلامَ السَلامَ اللهِ السَلامَ اللهُ اللهُ اللهُ السَلامَ اللهُ اللهُ السَلامَ اللهِ السَلامَ اللهُ اللهِ السَلامَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ السَلامَ الله

الطُّلُوٰة والسَّلاَمُ عَلَيكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ حضرت سَيّدِنَا اَحْمَدُ مُجْتَبىٰ مُحَمّدُ المُصطفَى صَلّى اللهُ عَلْيُهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَسَلَمّ اللهُ عَلْيُهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَسَلَمّ اللهُ عَلْيُهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَسَلَمّ اللهُ عَلْيهِ

مجر من داخل مونى كايد دُمَا آنحضورُ بن كالفاظ إلى: بِسَم اللهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَيْكَ مُنَا وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَيْكَ اللهِ وَالصَّلاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَيْكِ وَالمَّلُكَ مِن فَضَلِكَ ٥ (٢) اللَّهُمَّ أَعْصِمُنِى مِن الشَيْطَانِ الرَّحِيمُ ( افْدَلَن كُنَ و الدالاد ٢- المِن اجه)

\*\*\*

#### كيئكة النقدد

(الحاج حضرت سيدي مولانا صحوى شاه صاحب قبلة كى آل اندياريديويركى كئى تقرير كاامم اقتباس)

مینہ اور پھر رمضان کا ممینہ جس کے لیل و نمار کا حسن اور تکھار سارے عالم کو حسین کے ہوئے ہوئے ہوئے اور جس کے سارے کھات کوات کی اس جلوہ گاہ میں اللہ نے جس کے سارے کھات کی اس جلوہ گاہ میں اللہ نے ایک رات ایس بھی چھیار کی ہے جو پورے ہزار مینوں پر جسکے ۲ مسال ۲ مادہ ہوتے ہیں فشیلت رکھتی ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بدہ اس رات کو پاکر خدا سے طلب اور اس کی عبادت میں لگارہے تواسے تمیں ہزار چار سو پندرہ در اتنی اور استے ہی دنوں کی تیکیوں کا تواب مل جاتا ہے۔

قرآن کریم نے اس رات کی نسیات بیان فرمائی ہے انا انزلنه فی لیلة القدر ۔ وما ادراك ما لیلة القدر ۔ لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة و الروح فیها باذن ربهم من كل امر سلام هی حتی مطلع الفجر ۔ یعن ہم نے قرآن کو عزت و توقیر کی رات میں نازل کیا ہے اور کیا آپ کو معلوم ہے یہ قدر کی رات کیا ہے ؟ ہاں! یہ رات ہزار میں وال سے بہتر ہے جس میں فرشتوں اور روح کا نزول ہوتا ہے اپتے رب کی طرف سے بھلائی اور خرکو لئے یہاں تک کہ فجر نمودار ہوجاتی ہے۔

#### مصلحت و اہمیت طاق راتوں کو جاگنے کی

تحکم رسالت ہے کہ اس رات کور مضان کے آخری دہے کی طاق پینے ۲۱ویں، ۲۳ویں، ۲۵ویں، ۲۵ویں، ۲۷ویں، ۲۷ویں، ۲۷ویں، ۲۷وی ویں اور ۲۹ویں راتوں میں خلاش کروچنانچہ حضور خود بھی رمضان کے عشرہ آخر میں شب ہیداری فرماتے اور گھر والوں کو بھی ہیدار رکھتے۔ حضور کے اس رات کے کسی خاص تاریخ کے ساتھ نشاندہی خمیں فرمائی شایداسی لئے کہ ایک ہیدہ عبودیت کو اپنے ذوق اور اشتیاق کی جمیل ویڈیرائی کے لئے ہر شب شب قدر ہوجائے رات بھی ہاتھ آجائے اور بات بھی پوری ہوجائے۔

#### ٢ وين شب ـ شبِ قدر كاجواز

ڈھونڈ نے کے لئے اس رات کو چند راتوں میں رتبہ ہر رات کو اللہ نے دیا قدر کی رات کو اللہ نے دیا قدر کی رات اکثر صحابہ اور جمہور علائے احتاف اس پر متفق ہیں کہ شب قدر ۲۷ ویں رمضان ہی کو ہوتی ہے چنانچہ حضرت اکلی این کعب نے فرمایا کہ رمضان میں شب قدر ۲۷ ویں رمضان ہی کو ہوتی ہے چنانچہ حضرت اکلی این کعب نے فرمایا کہ رمضان میں شب ہے۔ حضرت معاویہ کی روایت سے واضح ہے کہ شب قدر ۲۷ ویں شب کو برمضان کی ۲۷ ویں شب قدر ۲۷ ویں شرعت کی محضور نے سب کو رمضان کی ۲۳ ویں کو ایت تک نفل نماز پڑھائی کچر ۲۵ ویں کو نفف رات تک محمور نے سب کو رمضان کی ۲۳ ویں کو ایت تک میں اس کو ساتھ کی کا وقت شم نہ کے لیا اور سب کو اتنی دیر تک نفل نماز پڑھاتے رہے کہ راوی کو اندیشہ شروع ہوگیا کہ کمیں سحری کا وقت شم نہ ہوجا ہے۔ شب قدر کی ۲۷ ویں شب میں ہوئے کا ایک استدلال اس طرح ہوگیا کہ کمیں سحری کا وقت شم نہ الفاظ لیلۃ القدر کا تین مر تید استعال ہوا ہے کہ جن کے نوح وف ہیں اس طرح ہو ضرب ۲ سے ستائس (۲۷) کا عدد عاصل ہوتا ہے جو ستائس ویں شب کے لئے دلی واضح ہے۔

#### اعمال شب قدر

اعمال شب قدر کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ چار رکعت نقل ایک ہی سلام سے ادا کئے جائیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین مرتبہ اور سورہ اخلاص سات مرتبہ پڑھیں۔ ختم نماز کے بعد سجدہ میں جاکر اسم مرتبہ سجان اللہ کیں اس کے علاوہ صلوۃ الشیخ کی نیت سے چارر کعت پڑھی جائیں۔ قبولیت دعا و استخفار اور حصول مقاصد کے لئے اس رات جس قدر بھی استفادہ کیا جائے کم ہے کیوں کہ بیر رات اپنی فضیلیتی انعام واکرام کے لئے عام ہے گرایں لئے نہیں کہ۔۔۔

جو گناہ ایجے افراب الم آج آج بعداس کئے کہ خرجو کیجے بے صاب ہے آج طلب عنوومنفرت کے لئے جو دعاسکھائی تھی وہ اللّٰہُم اللّٰہُم اللّٰہُ اللّٰہُم اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

بادشابا جرم مارا عنو دار ماکنهگاریم تو م آمرزگار

ماخذ: مقدس راتیں مصنفہ حضرت مولاناصحوی شاہ "

## فضيلت شيرِ قُرر

از :الحاج حفن سيدى مولانا صحوى شاه صاحب قدس اللدسره

0

بدلی بدلی می فلک کی ہے فضاء آج کی رات خود خدا ہو گیا مائل بہ عطا آج کی رات عرش والا بھی اتر آہی گیا آج کی رات اترا قرآن بہ صد نور و ضاء آج کی رات طاق جو ہیں انہیں رتبہ بھی ملا آج کی رات وہی پھر لوٹ کے آتی ہے صدا آج کی رات رتبہ ہر رات کو اللہ نے دیا آج کی رات دیا سرکار دو عالم " نے پتہ آج کی رات نور بی نور بیں سب ارض و سال آج کی رات خش عام کا اعلان فرشتوں نے کیا روح وجر کیل و ملک سب بیں جکو میں سارے لوچ محفوظ میں مستور کمال تک رہتا عشرہ آخر ، ماہِ رمضان کی راتیں وہ شب قدر جو افضل ہے حجیبہوں سے بزار وہونڈ نے کے اس رات کو ان میں جس کو اللہ نے رکھا تھا چھیا کر اِس کا جس کو اللہ نے رکھا تھا چھیا کر اِس کا

زے تقدیر کہ صحوتی بھی ہے اِس شب کا اسر جسکی خلاق ہے اک زلف دو تا ا آج کی رات

ماحد ( مقد سرراتیں ) مصنفہ حضرت صحوی شاہٌ



# جَمِیم ''اصحابِ کمف ابِ بھی ذیدہ ہیں'' اصحابُ الکہف والوقیم مِن آلیتِنا عَجَباً (قرآن)

#### اصحاب کمف ورقیم جماری نشانیوں میں ہے۔

وَتَرىَ الشَّمُسَ إِذاً طَلَعَتِ تُرْوَرُعن كَهُهِم ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذا غَرِبِ تِقْرِب مِنهُم ذات الشِّمالِ ٥ اور جب سورج کیکے تو تم دیکھو کہ سورج ان کے غارے دائنی طرف کتر اکر نکاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو اُن کے بائیں طرف کتراکر جاتاہے (۱۵/۱۳)

"جب قر آن میں اصحاب کھف کے تعلق ہے یہ کماجارہاہے کہ (جمال وہ ہیں)جب سورج نکلے توتم و کیموکدان کے "غار" ہے داہنی طرف بٹ کرجائے اور غروب ہونے لگے توبائیں طرف کتراجائے۔اس آيت كا تعلق زمانه جاريه بي اور قرآن ني اس عجيب وغريب منظر كو "ذيك من آيت الله" کماہے بیتنے بیہاللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک ہے اس آیت کاحاصل مطلب نہی ہے کہ وہ زندہ ہیں تو ائلی حفاظت کے لئے دھوپ اُکے داہنے اور بائیں عجیب انداز میں کتر اگر جار ہی ہے تاکہ اُن سونے والوں پر و حوب کے مصر اثرات نہ واقع ہوں۔اس طرح فَقلِّنهُم کا تعلق بھی زمانہ جاریہ سے ہے جس کامتے ہم (اُل اصحاب كف ) كى كرويس بدلتے رج بير اى طرح كو اطلعت (LA-WIT-TALATA) کا تعلق بھی زمانہ جارہے سے ہے جس کا معنے ائے مخاطب ؑ اگر تم اُن کو جھانگ کر ویکھو ( IF YOU SEE THEM) لَوَ لَّيْتَ مِنهُمُ فِراراً ولَمُلْيِت مِنْهُمُ رُعْبا اللهِ تَوْيِيْمُ كِيْرِ کر بھاگ جائیں اور ان کے زعب سے محبر اجائیں 🖈 چنانچہ ہم اپی اِس صداقت کو تغییر حقانی " سے ماخذ بیناوی آئے حوالے سے بدروایت نقل کرتے ہیں کہ "جب حضرت امیر معاویے نے روم پر چڑھائی کی اوراس غار کے پاس پیونچ (تاکہ اصحاب کہف کی چشم دید زیارت کریں) مگر حضرت عبداللہ این عباس نے أخسیں یہ کہر منع کیا کہ اللہ تعالی نے آنحضور سے خطاب کر کے لَو اطلَعَت فرمایا ہے جو آپ امیر معاویہ سے بھی بہتر ہیں۔ مگر امیر معاویة نے نہ مانا اور پچھ لوگ وہاں غار تھے جو جل کر مر گئے۔ تغیر جلالین میں اِس ند کورہ روایت کو حضرت سعید بن جبیر " نے حضرت ابن عباس سے روایت کیاہے اسکے علاوہ تغییر تقلبی میں بھی لکھاہے لواطلعت کا خطاب اگر حضور کے ہے تو یہ مانٹارٹرے گا کہ اصحابِ کمف زندہ ہیں۔اُردو تفیر جلالین مطبوعہ ال<u>سمارہ میں صفحہ ۹۵ پر لکھاہے حضرت ابنِ عباسٌ جب کی غروہ میں شام کے</u> علاقہ میں تشریف لے گئے اور مقام کمف پر گذرے اور آپ کے ساتھ دو مرے اصحاب بھی تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہال کھے مڈیوں کے ڈھانچے بڑے ہیں آپٹ نے فرمایا کہ شاید اصحابِ کمف کی ہڈیالِ ہیں (پھر آپ فرطتے ہیں) لیکن بعض کی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ایک روایت (اُسی تسلسلَ کے ساتھ) لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر اصحاب کھف بھی قیامت کے قریب جہیت اللہ اداکریں گے اس کے بعد اُن کی و قات ہوگی (تغییر جلالی<del>ن) بعض لوگوں نے موالہ این کثیر</del> جو روایت بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ این عبال نے فرمایا کہ اُن کی ہٹریاں تواب سے تین سوہر س پہلے خاک ہو چکی ہیں۔ تو یمال یہ فکر ہو گی کہ اُسکے

#### بعض كيسينس اور روزنامه منصف مين اصحاب كهف كي فوٹوز كي حقيقت

اسلامی مقدس مقامات پر بنبی ایک فلم اور ۷ / سیشمبر انتیاء کے روزنامیہ منصف میں جناب محمد تقی عثانی صاحب کی طرف سے اصحاب کف کاواقعہ دیدہ بینا کے لئے عبرت کے کئی پہلو کے عنوان کے تحت جو کھ کھا گیااور فوٹوز میں بتایا گیا وہ خودان کی ہی تحریر کے مطابق اردن میں عمان کے قریب میرظیان صاحب کے متوجہ ولانے پر ایک ماہر آثار قدیمہ جناب رفیق رجانی صاحب نے وہاں کھدائی کے بعد 1961ء میں یہ رائے ظاہر کی کہ بی اصحاب کف کاغارے۔ چنانچہ کھدائی کے بعد جو ہٹیال اور کتے کی مِنْ مِنْ اللَّهِ اللّ مِنْ إِنْ اللَّهِ اللّ ا کیے مخص کی طرف سے کی گئی جو ماہر آٹار قدیم ہے جو کہ نا قابل قبول ہے۔اور قر آن کے اس کنے پر کہ " یہ ہاری نشانیوں میں سے ہے" اور جیساکہ تغییر این کثیر اور این جریر اور جہنی وغیرہ کے حوالوں کے مطابق اصحاب کف تو "روم" میں گذرے ہیں اردن کے عمال سے آثار صحابہ کاکوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ ملک شاہ فیصل کے زمانہ میں سمندر کے کنارے سعودی عرب میں صحلبہ کرام کے لاشیں ملیں جھیں دوسرے قبر ستان میں د فنایا گیا۔۔ویے اللہ نے حضرت ادر لیں اور حضرت عیسی کو زندہ کھالیا ہے اور اب بھی وہ زندہ ہیں اور قیامت کے قریب وہ جامع معجداُ مویہ کے منارہ (ومثق) پر اتریں گے۔ بیہ الله کی نشانیوں میں سے ایک ہے یہ اللہ نے دوست تو دوست اپنے سخت دسمن فرعون کی لاش کو بھی جوں کا توں من وعن مصر کے عجائب گھر میں رکھاہے۔جس کی فوٹو ایک مرتبہ روزنامہ منصف میں چھپ چی ہے ہی نہیں بلحد روزنامہ منصف کے دفتر کے قریب سائن باغ عامہ پلک گارڈن کے موجودہ آثارِ قدیمہ کے میوزیم میں مقر کے دوہزارسالہ قدیم لڑکے کی ممی Mummy بھی بجول کی تول حالت میں ا رکمی ہوئی ہے۔ یرادران اسلام جمارے اصحابِ کف کے تعلق سے دیئے گئے مضمون کو غورسے پڑھئے۔ اور فیصلہ کیجئے کہ اللہ نے جس کوا پی خاص نشانی قرار دیا۔ تھلاوہ عام مردول کی ہڑیوں جیسے ہوہی نہیں سکتا جو کہ منشاء قر آن وحدیث کے خلاف ہے۔ یاد رکھئے۔

ء مر ان د صدیہ ہے۔ زندہ دبی ہے جو کہ خداکے قریب ہیں مقرر جہ جہ جہ مقرب بن کے اس کے رفق وحبیب ہیں

#### سئني طريقهء تجهيزو تكفين

#### " مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد کیا کریں"

جب يه محسوس موجائك كه اب وقت آخر ب اليي خوشبويا أكربتي جلاع جودوسرول كي صحت کے نگاڑ کے باعث ندین جائے۔ پھر میمار کا لباس صاف تھر اکر دیں۔ اُس کے پاس بیٹھ کر سوریلیین تلاوت كريں چونكه سوره يلين قرآن كاول ہے اس كے برجنے سے دم آسان موجائے گا۔ ويسے يمار كوكلمه طیبہ پڑھنے کی تلقین یاذ کریاس انفاسِ اللہ ہواللہ کہنے کی تا کید کریں۔و لیے ایک بیٹے مرید کے وال میں صرف الله بوالله بي ربتائي أبل كي زبان اكرخِد انخواسته بديم بوجائي تب بهي أس كي موتّ انشاء الله ذكرِ الله بو الله بى ير موكى فيرجمى تأكيد كاطريقه بهى الله والول كاطريقه بي جب بيمار كي وم مين وم ندرب اوريد ا چھی طرح معلوم کرتے کے لئے واقعی دم جاچکاہے یا نہیں ؟ تھوڑا سینہ مل کر دیکھئے اگر واقعی ہے جاں محق ہو چکاہے تو آنا للدواناالیہ راجعون پڑھیں۔اس کی آنکھیں، ید کر دیں اور چرہ کعبہ کی طرف (مغرب کی جانب ) كردين كروه اب رب كعبد كے پاس جاچكا ہے۔ پھر لباس بدل ڈالیں۔ تھڈی باعد ھ پھرا يك پائيزہ صاف روں کہ دہ برب سبت بی رہا ہے۔ برب مبدار میں اور دالدیں۔ جواب دم نکلنے سے "میت" نام پار ہے۔ جس سے رکا ہے۔ جس سے م سے رکا بینے آپ کو جیتے جی "میں میت" میں جاہل، میں مضطر، میں عاجز یعنی جیتے جی موتوا قبل ان تموتو یعنی مرنے سے پہلے مرنے کا اعتبار حاصل کر لیا تو حضرت سیدی پیر صحوی علیہ الرحمہ کے ارشاد کے مطالات رے سے پ شمداء کی طرح ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جائیگا۔ اب آگے برھنے چادر ڈالنے کے بعد اس کے اطراف (قدموں کی طرف چھوڑ کر قرآنِ مجیدیادرو وشر نیف پڑھیں اوراس وقت رشتہ داریا پیربھا ئیوں میں ہے کوئی اعظے اور المُحْدَر تمام بهن بھا ئيولَ ميں " رشّة وَارولِ" بردوسيول اور حاضرين مِجلن "موية" ، بياستد عاكريں كد وہ میت ہذا۔ فلاک کومعاف کردیں اور اگروہ کی کا قرِضہ باتی ہے تو کوئی صاحب ادا کردیں یااد اکرنے وجدہ کریں یا پھر معاف کردیں اور ان کے حق میں مغفرِت کی جب جب دعا کرتے رہیں اور حدیث نبوی کی روشنی میں مرنے والوں کے تعلق بے بُرانہ کمیں بلعہ اذکر ہا حنِ موتام (ائن ماجه) یعنی حضور کے فرمایا کہ تمام مرنے والوں کے تعلق سے اُن کی صرف اچھا ئیال بی بیان کرتے رہو۔ اُس کے مطابق میت کی کچھ منول کے لئے بلکی پھلکی تحریف کرویں اور بریادر تھیں کہ اگر کوئی بھائی پایٹایائر ید میت کی پیشانی کوچو مناج ابتا ہے تو کوئی اپنے شخ کے قد مول کو یوسہ دیتا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ حضور کے پر دہ فرمانے کے بعد حضرت سید بالد بحر صدیق نے حضور اقدس کی پیشانی کو چواہے اور الله والوں کے جسم مایاک نہیں ہوتے ہیں۔ پھر مجلس «مونہ " میں شریک ہونے والول کا جائے پانی وغیرہ کا یاان کے کھانے پینے کاخیال رکھیں پھر میت کی تجییز و چھین میں مصروف ہوجائیں۔ عسل دیتے وقت ِخاص پر دہ کا اہتمام کریں۔ عسل وینے والے بھی میت کی سر کونہ دیکھیں۔اگر خدانخواستہ میت میں کوئی عیب پایا جائے۔ تو ٰ اس عیب کو دو مرول پر ظاہر نیا کریں کیو لکہ اکثر جسم سے روح لکنے کے بعد میت کے حالات تغیر پاتے ہیں چاہے وہ نیک کیول نہ ہو۔ جمینرو تکفین کے بعدا سی پیٹانی پر بسبم اللہ الوحمن الوحیم اوراس کے سید يُرِلا اله الا الله محمد رسول الله كُسِيْنِ أَسَ آثرَكَ وَطِهِ كُواَر كُونَي تَحْرِم يَعِيْ جَسَ كَ و مجھنے کا حق ہے یا جس سے گوشہ پر دہ متملیل تھا۔ دیکھ سکتے ہیں اور عورت بھی اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہے۔ یاد ر تھیں کہ میرے پیروم شد والد محترم حضرت صحوی شاہ صاحبِ قبلہ ی ارشاد کے مطابق میت کے قد مول (پیرول) کو مغرب کی ست ندر میں چو تکہ زندگی ہمر قبلہ کی طرف چرہ کرتے رہ اور مرنے کے

از: مولناغو ثوى شاه عقائد سُنتيه 35

بعد اُس کی طرف پیر کریں مناسب نہیں۔ پھر میت کو جنازہ میں رکھ کر معجد کی طرف لے جاویں اور راستہ '' سبحان الله والحمد للله و لا اله إلا الله الله اكبر رُحْ عَمَا عَلَى لَا عَالَمُ اللهِ اللهِ اللهِ الله والم امادیث نویہ سے ثابت ہے۔ پھر معجد کے اندر صحن معجد میں رکھ بر، اس نیک مخص سے یاجس کو میت کے رشتہ داریائس کے کوئی ذمہ دارصاحب ہدایت ویں یا پھراس کے جانشین کوچاہیے کہ نماز جنازہ پڑھا سکے تو نمانے بنادہ پڑھائے پھر جنازہ پر پھول ڈالیس یا پھولوں کی جادر ڈالیس اور پھر فاتحہ پڑھیں۔ پھر "منزل آفرت" قبر کی گرفائے جاتیں قبلہ کی طرف سے ازروئے طریقہ حنفیہ اور طرف کے جاتیں قبلہ کی طرف سے ازروئے طریقہ حنفیہ اور ر میں اور تے وقت یہ پڑھیں ہم اللہ وعلی سلة رسول الله علیاتی ''پھر قبر میں رکھ کرچرہ قبلہ کی طرف ہے قبر میں اتارتے وقت یہ پڑھیں ہم اللہ وعلی سلة رسول الله علیاتی ''پھر قبر میں رکھ کرچرہ قبلہ کی طرف ہے یا نہیں دیکھ لیں! پھِر قل کے ڈھلے میت کے سر ہانے سیدھی جانب رکھ دیں اور اگر سلسلہ کا نتجرہ بھی قبر میں میت کے سر ہانے رکھنا چاہیں تواس کا بھی جواز ہے (محوالہ بدعت حسنہ مصنفہ حضرت صحوی شاہ صاحب میں موجودے) رکھ سکتے ہیں جائز ہے۔ پھر پھر کی کڑیاں یاسلو کے پھر میت کے اوپر ترکس یاجس طرح آسان ہور تھیں پھر مٹی ڈھائگ ویں۔ قبر کو اور قبر کے گڑھے کی سطح سے چھاویر تک مٹی کاڈھیر کریں قبر میں اسطرح تين وفعه ملى و هليس تهلى مرتبه منى و هلية وقت يه يرهيس منها خلقنكم (ترجمه) في مان خداوندی ہے کہ اِس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا پھر دوسری مرتبہ مٹی دھیلتے وقت اُسی آیت کے تسکس خداوندی ہے کہ اِس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا پھر دوسری مرتبہ مٹی دھیلتے وقت اُسی آیت کا خاتمہ سے پر حس ومنها نخوج کم تارہ اُخوی O پھر اسی زمین (مٹی) سے کھی دوسری دفعہ تکالیں گ۔ پھر تمام قرکوڈھائی کر آنخصور کی سنت کے مطابق (پانی پر پچھ آیتس بڑھ کر) قبر کے سرمانے سے یاوں تک کیانی چیٹر کیں (اسطرح قبر میں تین مرتبہ مٹی ڈالنااور قبر میں پانی چیٹر کئے کاجوازائنِ اجہہ کی مدیث سے ٹاست ہے)

پھر قبر پر انن ماجہ کی حدیث شریف کے مطابق سر ہانے ایک پھر کا نشان بھی رکھدیں پھر وہال تلقین کریں کے اپنے قلال راضی ہوجاؤ۔اللہ کورب،اسلام کو دئین اور آنخصور سیدنا محر مصطفے الیہ کواپنے رسول ہونے پر۔ قبر میں تین مرتبہ منی ڈالنابھی خضور کی سنت ہے جو کہ ابن اجبر کی حدیث سیجے سے ثابت ہے۔ بالغرض آگر سمى كو آيت يا پڙهنا ياد شيس تواس صورت مين وه سنت رسول كي اتباع مين قبر مين مثى و هيل ویں انشاء الله اس کی بھی جزاء مل جائے گی۔

پر آگر کوئی مخصر سلام پڑھنا چاہے تو پڑھ لیس پھر فاتحہ دیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاصِ قَل هوالله احدادر تينٍ مرتبه درودِ شريف ربعه كراس كا ثواب آنخصور عليه كو پيونچاكر۔ اس صاحب مزار کو پہونے اور اللہ عاکر س۔ اللهم اغفوہ ، وارحمه وادخله في الجنة اب آپ چاہے اللهم اغفوہ ، وارحمه وادخله في الجنة اب آپ چاہے اللهم اغفوله باور بر مح ياجو آپ مناسب مجميس پر هيس ياردو زبان ميں على کس كه الله تعالى اس كو اللهم اغفوله باور بر مح اس بر محمور مواور اس كو الله من الله من حش دے اس بر محمور مواور اس كو الله من الله من حش دے اس بر محمور مواور اس كو الله الله من الله من من من الله من ال فراك آمين بحق محمد وآله و اصحابه وسلم - پير قرب عاليس قدم جاكر بهي فاتحدين اوراس کے حق میں دعائے مغفرت کریں بھر قبرستان سے باہر جاکر منہ ہاتھ دھولیں یاوضور کرلیں بھر نماز وغيره كاوقت ہو تونماز پڑھ كرى گھر لوٹيں۔ دوسِرے يا تبيسرِے دن زيارت كاامتمام كريس حِثْمِ قر آك رهيں پھر د سوال، چہلم ،برسی وغیر ہ کرتے رہیں اور مرحوا کی قبر پختہ ہائیں اور پچھ تاریخ و توصیف لکھ کرکتبہ لگادیں۔ بردا ناز تھا ہم کو تمہاری آشنائی کا اكبلا جم كو يكي مين سكاكر چل ديئ يارو كه مركياب ساجد حسرت جانال لئي ہوئے یہ س کی قبر ہے یہ کیما کتبہ ہے کھا

### زند گی اور موت

= از: مولناغو توی شاه

امير المونين حضرت سيدنا على كرم الله وجهه فرماتے ہيں "لوگ خوابِ غفلت ميں ہيں جب موت آيگی حاگ المصنگے"

۔ موت انسان سے بہت ہی نزدیک ہے۔ گویا جھڑت سیدی پیر صحوی شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں : موت انسان سے بہت ہی نزدیک ہے۔ گویا ہر تنفس موت ہی کی گور میں کھیل رہا ہے اور بیہ کوئی خمیں کمہ سکتا کہ وہ آج کی طرح کل بھی زندہ رہ سکے گا۔ پس اسے چاہیے کہ وہ عبادت حق میں ہمہ دم لگارہے کہ عبادت صرف فرائض و سنت اور نوا فل و مائے ہی کہ اور جو عمل بھی خدا سے مربوط کر دے اور جس عمل میں بھی رضائے حق مطلوب ہو وہ بھی حقیقتہ عبادت ہے لہذا جو وقت بھی مجائے اسے یاد واطاعت میں گزار دے اور تا مطلوب ہو وہ بھی حقیقتہ عبادت ہے لہذا جو وقت بھی مجائے ہیں۔

" كمرباندهي موئے چلنے كويال سب يار بيٹھ ہيں بہت آگے گئے باتی جو ہيں تيار بيٹھ ہيں

"موت نه معلوم کب آئے اور زندگی نه جانے کب ختم ہوجائے " علامہ غالب نے چنی کماہے

"رو میں ہے رخش عمر کمال دیکھے تھے نے ہاتھ باگ پر ہے نہا ہے رکاب میں" لہذا مسلمان کوہروفت عمل صالح کیساتھ توبہواستعفار کی حالت میں رہناچاہئے۔

### سُنّى طريقه نماز جنازه

نما جنازه کا مسنون و مستحب طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کرامام اس کے سینہ کے مقابل کھڑا ہو جائے۔ پھرامام اور تمام مقتری نماز جنازه کی نیت کر کے دونوں ہاتھ (مثل تکبیر تحریمہ کانوب تک اُٹھاکر ایک مرتبہ اللہ اکبر کمہ کے ہاتھوں کو (نمازی طرح) ناف کے نیچ بائد ہی لیں اور شاء پڑھیں سُبنحافک اَللّٰهُم و بِحَمَدِك و تَبَارَك اسْمُك و تَعَالی جَد لَك وَلاَ اِلٰه غَیْرِک کے پروس سُبنحافک اَللّٰهُم و بِحَمَدِك و تَبَارِك اسْمُك و تَعَالی بروس بودرود یاد غیر کئے کے دوس و دودرو پر میں جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ یعن اَللٰهُم صلّی علی مُحَمَّد و عَلی آل اِبراهیم اِنک حَمید و علی آل اِبراهیم اِنک حَمید و علی آل مُحَمَّد کَمَا بَارِکت عَلی اِبراهیم و علی آل مُحَمَّد کَمَا بَارِکت عَلی اِبراهیم و عَلی آل مُحَمَّد کَمَا بَارِکت عَلی اِبراهیم و عَلی آل مُحَمَّد کَمَا بَارِکت عَلی اِبراهیم و عَلی آبراهیم و عَلی اَبراهیم و اَبراهیم و عَلی اَبراهیم و اَبراهیم و عَلی اَبراهیم و اَبر

پُر تَيْرَى نَعْدَاللّٰاكَبِر كُسِ (اسَّدَفَعَهُ بَهِي الصَّنَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا توبه دعا رِدْهِيں اللّٰهِم اغفرليحنا و ميتنا وشاهدنا و غائبنا و صغيرنا كبيرنا و ذكرنا و أنثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام و من توفيته منا فتوفه على الايمان - ) تابالغ الركيا مجنون ك لئير دعاء ب اللهم اجعله لنا فرطا و اجعله لنا اجرا و ذخرا واجعله لنا شافعا و مشفعا - تابالغه الركيا مجنون كي دعاء ب اللهم اجعلها لنا فرطا و اجعلها لنا اجرا و ذخرا واجعله لنا شافعة و مشفعة بحرجو تقى مرتبه الله اكبر كسيس اور (بغير كي دعاء كي) واكبي باكبل سلام مجيروي جس طرح نمازيين بحيراكرتي بين (اس نماز جنازه بوگئ) اگر دعايادنه بوتو " اللهم اغفوه و وحمه و اسكنه كمنا بهى كافى بيايه بحى ياد نمين تويد دعاكردين كه بلفيل حضرت بيرنا محم على الله الله الله الله اللهم المناهم عافى كري أس برحم فرمائياس كورزخ مين سكون عطاكرين كه بلفيل حضرت بيرنا محم على اللهم اللهم

(ماخذ نصاب الل خدمات شرعيه)

### میت ہے متعلق فر سودہ ر سومات ترک کرنے کی اپیل

یہ بعض مسلمانوں کی بد بغتی ہے کہ وہ دین کے نمایت اہم معاملہ میں بغیر دینی معلومات اور بغیر کسی عالم سے پو چھے غیر غلط اور فر سودہ رسومات اور بدعات پر عمل کرتے جارہے ہیں باتحہ ان غلط رسومات کو لازم اور فرض قرار دے رہے ہیں۔ شکل مرنے کے بعد النے پاؤں کر نااور اس حالت میں ڈولے کو اٹھا نے جانا اور زیارت تک چو کھا نہ جلانا ، میت کے گھر میں آنے والا سلام نہیں کرنا، حاضری کا کھاناروٹی اور وہی کھانا، میت کا دیدار کرتے وقت پیسے ڈالنا، زیارت، وسوال اور چہلم اگر ایک بی دون آئے تو فاتحہ نہیں کرنا اور تدفین کیلئے ایک نماز کا وقفہ دینا یہ تمام رسومات کا اسلام میں کوئی جواز نہیں۔ بہذا مسلمانوں سے خواہش ہے کہ وہ کسی دستنے عالم دین سے صبحے معلومات حاصل کریں تاکہ گر ابی سے جسکی سکتی

### زند گی اور موت

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت کیاہے ان بی اجزاء کا پریثال ہونا مرگ اک زندگی کا وقفہ ہے لینی آگے پوھیے دم لے کر (میر تق میر) کشتگان خنجر تشلیم را ہر زمال از غیب جان دیگر است

کشتگان جر یم را هم کرام از یک وقد سے میں اللہ کا تبین راہم خبر نیست عجب سریت اللہ کا تبین راہم خبر نیست اگرنہ ہو کجھے البحن توکھول کر کہدول وجودِ حضرتِ انسال نہ رُوح ہے نہدن ( اقبال)

### اعلی حضرت سیدی پیر صحوی شاه صاحب قبله ً

کی مشہور نظم جور مضان کے عشرہ آخر میں اکثر مقامات پر پڑھی جاتی ہے (ماخذ تطبیر غزل) آہ کہ ۱۹۳۸ھ م ۱۹۳۸ء کا رمضان مبارک واقعی حضرت صحوی شاہ صاحب قبلہ کا آخری رمضان تھا۔ چو تکہ آپ ووسواء م و ۱۹۹۵ء کو واصل حق ہوئے۔ آخری رمضان تھا۔ چو تکہ آپ ووسواء م و ۱۹۹۵ء کو واصل حق ہوئے۔ آہ اے ماہر مضان الواداع والفراق

تیری آمد پر مسرت اور دل کو اثتیاق اشك غم أكودس كچه دم مين منه دهوت بي بم کیا غضب ہے زندگی یہ کیاستم ڈھانے کو ہے ہو گئی پر کیف ہر ساعت تیری آمہ کے بعد بلحه سو لینا بھی حسن صوم طاعت بن گیا تیری را تول میں سے اک شب کو فضیلت عثدی ماہ آخر طاق شب ، اپنا پنتہ کچھ دے گئی ۔ روح و جریل و ملک جسین ازتے ہیں سوا تیری آمد اصل میں سب کے لئے انعام تھی تفئه تروی سے بس گونجتے سب بام تھے عزم رخصت پر ترے حچھاتی ہر اک ثق ہوگئی خود حضور کیاک کو بھی تیرا رہتا تھا خیال ماہِ شعبان ہی سے ہوجاتے تھے مصروف قیام فضلِ حق تھا لیکن ہم سائل نہ تھے ستی اممال نے ہم کو مگر غافل کیا عُدُر بھی چلتے رہے ہر وقت ایک حیلہ ﷺ تو تو آتا ہی رہے گا اور ہم ہو گئے کمیں وہ جو رب دو جمال ہے اُس سے کرنا عرض حال عرض کرنا یا اللی مصطفے م کے واسطے مغفرت ہندول کی فرمانا کہ وہ خاطی جو ہیں

آه ائے ماہ سعادت الوداع والفراق تجھ سے لیکن چند گھڑیوں سے جُدا ہوتے ہیں ہم تو ہماری برم سے اب روٹھ کر جانے کو ہے عام تھی اللہ کی رجمت تیری آمہ کے بعد اُن کا ہر لحد تیرے باعث عبادت بن گیا سب مینول بر خدانے تھ کو عزت مخش دی رات جو دس سو مہینوں سے بھی بازی کے گئی رات وہ کہ جس میں نازل حضرت ِ قر آل ہُوا ابتدائے روز ہی سے تیری رحمت عام تھی ہائے کتنے جانفرا پُرِ کیف وہ ایام تھے تیرے آنے سے زمانے بھر میں رونق ہوگئ آہ کس کس کو نہ تھا تیرے چھونے کا ملال تیری آمد کا کیا کرتے تھے حفرت اہتمام ا پی بد بختبی که ہم تیری طرف ماکل نہ تھے پکیرال مخش ہے تیری کچھ نہ حصہ پالیا استفادہ تھھ سے اے وائے نہیں کچھ ہوسکا کیا خبر پھر تجھ سے ملنا ہمکو ہوگا یا نہیں خیر جاتا ہے تو جا لیکن رہے اتا خیال لیحے خلاق زمال سے تو جمارے واسطے محش دینا اینے بندول کو کہ وہ عاصی جو ہیں

نام صحو<sup>ی</sup> زمانے میں بہت بد نام ہے عنواسپر بھی کہ تیرالطف سب پر عام ہے ماغا

ماخذ" تطهم غزل" مصنفه مولانا صحوی شاه"

(یہ نت شریف حضور کے پائین مبارک کے پاس کھی گئی)



- از: موليا غو توي شاه

## عظمت ِروضه 0

ر ترے در پہ جو رکھا تو کہوں کیا دیکھا پتنی خاک کو بھی عرش مُعلیٰ دیکھا

طوف کرتا تبھی زکتا تجھی ہوھتا دیکھا پر فرشتے کو تری راہ میں چھتا دیکھا

> تیرے روضہ کے نصدق تیری جالی کے شار دہر میں کوئی نہ ایبا کمیں نقشہ دیکھا

بے قراری ترے دیدار میں بوھتی ہی گئی مثل سیماب ہر اک دل کو ترعمیا دیکھا

> مُدُعیّانِ شریعت ہوں کہ توحید اُنھیں تیری منزل پہ ہر اک گام بہتا دیکھا

سر فرازان زمانہ کو بھی تیرے آگے خوف کھاتا ہُوا سہا ہوا ڈرتا دیکھا

> شئے نے پائی ہے نمود اور ہُوا حق کا ظہور تیری صورت کا عجب طور تماثا دیکھا

خالق کون و مکان کا بھی دُرود اور سلام تجھ پہ ہر آن ہر اک کھے اترتا دیکھا

> اشک آلودہ دل افردہ سرافگندہ سیس ہم نے صحوی کو بھی پائین میں بیٹھا دیکھا

(مافذ ـنذرِمدینه) مصنفه : حفرت سیدی پیر صحوی شاه

# " بريلوي عقائد اور جم كااجم اقتباس"

مرتبه: مولانا دُاكثر خان آفتاب سراج الدين شقى (مبئ) (مصنف مولانا غو توى شاه) اختلافى مسائل اورجم ابل سلسله ( والستكان غوثيه كماليه)

بہلا مسکلہ: معزز بریلوی حضرات کا صرف اعظم سے بی نے سُنیت کو فروغ دیا اور کی نے بھی فہس کیاایا کہنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اُن کی طرح اُن سے قبل اوراً نکے زمانے میں دوسرے بزرگوں اور علاء نے بھی "سُنیت " کے فروغ اور پھیلانے میں بہت کام انجام دیاہے۔ جیساکہ ہم نے معہ توارخ حقیقت کا اِظہار کردیاہے (تفصیل کے لئے دیکھتے " قاریخ سُنیّیت ")

ووسرا مسئلہ: اذال واقامت کے موقع پر کلمہ کی انگی کو حرکت دینا جارے ہال جائز نہیں۔ چونکہ ایسا کرنا صرف نماذ کے قعدہ میں اشہد ان لا الله الا الله و اشہدان محمد عبدہ و دسوله کے موقع پر جائز ہے۔ قرآن وحدیث اور صحابہ کرام اور آئمہ اربعہ ( چار آئمہ) کی کی بھی کتاب میں نہیں لہذا جارے اہل سلملہ ایسی حرکت نہ کریں۔

تكيسر المسكله: جعه كے دن اذانِ خانی منبر كے روٹرو ديناچاہيے۔اس تعلق سے ايك سو تميں ساله مستنبی جامعہ نظامیہ کے بانی حضرت اعلیٰ حضرت مولانا انوار اللہ خال صاحب ؒ (متوفی 1918ء) نے اپنی اكك كتاب القول الاظر (فيما يتعلق بالاذان عندالمنبر) مين كساب كه "اذانِ الى يوم جد فقد حفی کی روسے امام کے سامنے داخل مسجد قریب منبر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آج تمام عرب وعجم شرق و غرب ہند و چین روس وروم میں اذان فانی داخل معجد مور ہی ہے اور حضور کے فرمایا کہ ماداہ المومنون حسنا فهو عندالله حسنا \_ ليني جسبات كومسلمان (متفقه طورير) اچهاسمجيس، عمل الله ك نزديك بهى اچھاہے۔ابرى بيبات كه معززير يلوى حضرات مديث نبوى لا يودن في المسجد ليني مجديس اذال نددى جائ كاستدلال بيش كرتے بيں تو آج اس الكثر أنك دورين خود بریلوی حضرات کی مساجد میں پنجو قتہ نماز کے لئے جواذا ئیں لاوڈ اسپیکر کے ذریعہ دی جاری ہیں۔وہ سب واخل مبدی ہیں سوائے جعد کی اذان دانی کے جو صحن معبد میں دی جاتی ہے۔ الحاصل آنحضور علیہ کے زمانہ مبارک سے آج تک جمعہ کی اذان ثانی منبر کے روبرودی جارہی ہے جیسا کہ بانی جامعہ نظامیہ نے فتوی دیا ہے۔ اور جیسا کہ آج سارے مسلم ممالک میں رواج ہے اس تعلق سے ہاری کتاب قاریخ سُنّیت میں تفصیل کے ساتھ جعد کے دن اوان فانی منبر کے پاس دینے کاجوازہے۔ (اسکو پرمے) جارے اال سلسلہ جعدے دن اذان ان على كو منبرك ياس بى ديس اور اگر كوئى بعند ايساكررہاہے تو الزائى جھڑے سے چے رہیں اور معجد میں معجد کے آداب کو پیش نظر رکھیں۔ خطبہ جعد سے پہلے فاتحہ بردھنا ہارے ہاں جائز نہیں۔ جیساکہ (ماہ ایریل 2002ء) بلماری کرنائک کی ایک مسجد میں ایک امام صاحب کو ایباکرتے دیکھا گیا۔ مالانکہ ہم فاتحہ کے قائل ہیں اور روبر و کھانا رکھتر ہی فاتحہ ویتے ہیں اور حلقہ ذکریا تقریر کے اختامی مواقعوں پر یا نماز کے بعد دعاکر نے کے موقعوں پر فاتحہ پڑھی جاستی ہے (گرزبر دستی سے نہیں) اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان فرملیا ہے۔ ویسے بھی اللہ نے شد ساور غلو کے در میان کاراستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے واقعد فی مشیک واخضض من صوفاک ان انکوا لاصوات قصوت الحمیر (۱۱/۱۱) (ملائو!) اپنی چال میں اعتدال کے رہواور (یو لئے وقت) آواز نیجی رکھواسی لئے سب آوازوں میں بُری اور گلے مجاڑے والی آواز گرھے کی ہے۔ لہذا ہمارے اہل سلسلہ گلے پھاڑ کر تقریر نہ کریں ہاں بغیر گلے پھاڑ کر بلید اور گرے دار آواز میں تقریر کرنا جائز ہے۔ تاکہ دُور بیٹھ ہوئے لوگ بھی تقریر اور وعظ کوئن سکیں۔

رئ والر اوار میں طریع رہ جا رہے۔ ان کہ دورہے ،وے وی می طریع وی سال میں مسلکہ " جنازے کی نماز میں سلام پھیر نے سے پہلے ہاتھ چھوڑ نا " ایساعمل بھی ہمارے ہاں کی دیار میں دو اسلام پھیر کر ہی باندھے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں کے دیار میں دو کا سلام ول کے پھیر نے سے نماز ہوجاتی ہے۔

ریح فکہ دو کا سلاموں کے پھیر نے سے نماز ہوجاتی ہے۔

ریح فکہ دو کا سلاموں کے پھیر نے سے نماز ہوجاتی ہے۔

پانچوال مسکلہ " قر پراذال دیتا " ہمارے ہال اہل سنت والجماعت کے پاس قبر پراذال دیتا جائز نہیں گا نہو گا کہ جس حضر است نے قبر پر بعد و فن اذال دیتا جائز ہتایا ہے گر کوئی ٹھوس جوت فراہم نہیں کیا سے اثبات میں صرف اذال کی فضیلت اور فضا کل ہتا دیۓ گئے ہیں۔ واضح باد کے صحاب سنہ کی احادیث یا اور دوسری کی قبیلی حدیث میں کہیں بھی یہ طابت نہیں کہ آخصور کے قبر پراذال دی ہے یا اذال دیے کے لئے ملہ ہیا کہ کہا ہے یک صحافی نے ایسا کیا ہے یا کہا ہے یہ واضح باد کہ ہمارے اہل سلملہ میں سے بعض مریدین یہ ہتے ہیں کہ قبر میں مردہ کو وفانے کے بعد سوال وجواب ہوتے وقت شیطان ہم کا تاہا ہو کہ بعض مریدین یہ ہتے ہیں کہ قبر میں مردہ کو وفانے کے بعد سوال وجواب ہوتے وقت شیطان ہم کا تاہا ہو کہ بعض مریدین یہ ہم ہوجاتا ہے مرنے اور وہ کو انداز کئی میں بزادوں اذا کی سنے کے بعد بھی اس مرنے والے کی شیطان ہم کی اس مرتے ہے بل نزع یا کو اکا کہ مرنے انسان کے گوا ہاں مرتے ہے قبل نزع یا کو اکا کہ مال مرتے ہے قبل نزع یا کو اکا کہ کا مال مرتے ہے قبل نزع یا کو اکا کہ معلی کا بال مرتے ہوجاتا ہے جو تکہ حدیث کی دوشن ہیں جب انسان ختم ہوجاتا ہے کہا کہ منس ہوتا ہاں اس گزرتے والے کی منظرت کی دعاء کرنے ہائی اللہ میں ہو جاتا ہے کہ لئے منظرت کی دعاء کرنے ہائیا واللہ میں پیدا نہیں ہوتا ہاں اس گزرتے والے کی منظرت کی دعاء کرنے ہو انسان کو قائدہ ضرور ہوگا اور وہ عذاب قبرے محفوظ رہیا جیسا کی احدیث کی دعاء کرنے ہو انسان کی معزز پر یکوی حضرات کا بعض مقامات پر مجدول پر متجدر ضائکھ کر لگانا کہ کہا دیے گھوال مسکلہ اب رہی یہات کہ معزز پر یکوی حضرات کا بعض مقامات پر مجدول پر متجدر ضائکھ کر لگانا

پرکیاہے؟ تو اسکاجواب ہے کہ اگروہ ممل طور پر بر بلوی حضرات کی آنجگاہ ہے تو ایکے عقائد کے لحاظ سے وہ درست ہونا چاہیے۔ لیکن جمال جس مجد میں اور بھی دوسرے سلاسل کے سنتی بھائی نماز کے لحاظ لئے آتے جاتے ہوں اور انکاسلسلہ الگ ہویا اور بھی دوسرے لوگ آتے ہوں الیی صورت میں مجدوں کو ایسے نام دیے جائیں جو کی بھی ایک گروہ ہے واب بنہ ہوں۔ جیسے مجد ابو بحر صدیق آیا مبحد سیدنا عمل یا مجد سیدنا عمل ایک محد سیدنا عمل کے قوشہ رکھیں یا حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشن کے نام سے مجد خواجہ معین الدین چشن کے نام سے مجد خواجہ خریب نواڈ رکھیں بھر حال کی بھی نام سے رکھیں۔ اس پر مجد خواجہ معین الدین چشن کے نام سے مجد خواجہ خریب نواڈ رکھیں بھر حال کی بھی نام سے رکھیں۔ اس پر مجد الل سنت والجماعت کھوا ہونا ضروری ہے تاکہ کی بھی سلسلہ کی مخالفت کا باعث ندینے ورنہ ہر سلسلہ والاایک

از : مولناغو توی شاه

ہی محلّہ میں دس دس مسجدیں مائیگالوراہیا عمل لورالیی علیٰدگی اللّٰدلوراُ سیکے رسول کو پینند نہیں آج مسلمانوں میں اتحاد کی سخت ضرورت ہے اگرایسے ہی ہم لڑتے جھڑے رہیں گے تو ہماری سُنینت کمال پر قرار رہیگ۔ چونکہ ہم الله اوراً سك رسول برايمان لائے بين اور جو آدمى الله اوراً سك رسول كے احكام كے خلاف عمل كرتا ہے تو وہ مسنّی کمال رہیگا۔ جیساکہ حضور یے فرمایا کہ مسلمان تووہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر المسلمان محفوظ رہے افسوس ہے ان بعض مسلمان بھائیوں پر کہ علاء یا اپنے مر شدول کی باتوں کو تواہمیت دے رہے ہیں۔ مگر الله أوراً سكر سول كي خلاف عمل كررج بين أن لله وأنا اليه واجعون ٥

ہاتھ بے زور ہیں الحادی دل خو گر ہیں امتی باعث رُسوائی پیغیبر ہیں (اقبال)

سانوال مسِکله: ابرای بات پانچوین مسلک ، مسلک رضای! اُس کاجواب یہ ہے کہ آنحضور علیہ ن فرمايا تكزم جماعة المسلمين و إمامهم لين تم يرلازم ب كم تم مسلمانول كي يوى جماعت اور اس کے امام کی اطاعت کرو(رواۃ تجرید ابنجاری) چنانچہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہدایت کے لئے اللہ نے چار الماموں کو اولی الامر کی حیثیت دی ہے۔ حض سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ مضرت سیدنااِمام مالک ، حضرت سیدنالیام شافعی، حضرت سیدنالیام حنبال ، میر چار آئمه الل سنت والجماعت کے ائمہ دین ہیں۔ اُن میں سب ہے پہلے ہم حنفی اہل سنت والجماعت کے امام المائمہ حضرت سید ناامام اعظم او صنیفہ (متوفی ۱۵۰ اجمری) بیں جنکے مانے والوں کی تعداد آج دنیا میں ستر تک فی صدیب باقی دوسرے یہن مسلکوں کے آئمہ کے مانے والے ہیں۔ اورباتی غیر مقلد فرقے ہیں۔ اما بعد! مشہور محدث اعظم حضرت شاہول اللہ محرِث وہلوی آئی کتاب عقد الجید میں فرماتے ہیں۔مسلمانو! جان اوتم کدان چاروں نداہب میں ہے کی ایک مسلک کواخذ کرنے میں اُس کی تقلید کرنے میں بوی مصلحت کا راز بیہے کہ اللہ نے اپنے بی عظیم کی سُنّت کوضائع ہونے سے بچالیااور چارمسلکول کی شکل وصورت میں محفوظ کردیا۔اسی طرح حفرت إمام طحاوی نے فرمایا کہ اے مومنوتم پر ناجی فرقہ ہنام الل سنت والجماعت کی اتباع لازم ہے آور بیربات سی ہے کہ چار مسلک حنی شافعی ماکلی اور حنبلی حق پر ہیں اور جو اِن سے خارج ہوا وہی بدعتی اور اہل ووزخ سے ہے۔

بس ان معد حوالوں سے بی فابت ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت کے صرف جار مسلک ہیں۔ کیوں نہوکہ اللہ کے اور محد کے حروف بھی چار ہیں اور ملائکہ چار ، خلفاء راشدین بھی چار ہیں اور اہل سنت والجماعت کے آئمہ بھی چار ہیں۔اوران بی اعتبارات کولیا ہوا ہمارے شہر حیدر آباد میں چار مینار ہے

برادرانِ طریق! خود فآمل ریلوی ٔ اعلیفرت حضرت احمد رضاخال صاحب بریلوی قدس الله سره اعلى الله مقامه بعَي حنى المسلك يست تق اور مجمى بهي أبنالك مسلك قائم نهيس كياب لهذا بهم الل سلسله ا بنا علمه ه پنجوال مسلک نه بنائیں۔ وہ اسلئے که برے برے ائمہ و محد قبین حتی که حضرت إمام

خاری "، حضرت اہام مسلم" اور حضرت سیدناغوث اعظم اور حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشی " وغیرہ نے بھی اپنا علیدہ مسلک قائم نہیں کیا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق کیما تھ ہدایت عطافرہ اے تاکہ ہم صراط مشقیم پر چل سکیں ۔ آمین۔ محق سیدنامحمد وآلِ سیدنا

محمه بارك وسلم بروح اعظم وبإكش درودٍ لأمحدود

اثر کرے نہ کرے کن تو کے میری فریاد میں داد کا طالب سے بندہ آزاد اللهم صل على سيدنا محمد وعلىٰ آل سيدنا محمد بارك وسلم

### قبر میں اذاں دیناجائز نہیں اور نہ ہی قبر میں شیطان بھڑکا تاہے

#### بعض لوگ الن احادیث ذیل سے قبر میں شیطان کے بھڑ کا استدلال کرتے ہیں۔

حضرت سيدنا عمر في الري كو قبر مين اتارت وقت به كما بسم الله و في سبيل الله \_ اللهم اجوها من الشيطان و عذاب القبو "مروه صاحب في سبيل الله ك بعد (و على مله رسول الله) كلمنا ثائد بمول ك رصرف ترجمه كلمديا كيا اور ترجي مين بهي إس طرح كريو كي كي كه جب اينين قبر پرورست كرن كي جائز أخول ن مى كالقظ استعال كيا فير افهام و تفييم ك لي ايبا كلها بهي جاسكتا ہے پيم وه صاحب معرض نے دوسرى وليل مين حكيم تذكرى كروايت كو پيش كيا اللهم اعذه من الشيطان الوجيم \_ يعنى الله تو أسه شيطان مردود عي الى الى طرح وه صاحب نے تيسرى وليل اين الى غيثى ك

حفزت خیمہ " نے روایت ہے کہ ۔۔۔۔بررگان وین میت کو قبر میں اتارتے وقت بسیم الله و فی سبیل الله ۔ اللهم اجوہ من عذاب القبو و من عذاب النار و من شو الشیطان الوجیم O یعنی اللہ تعالیٰ کے نام ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور ملت رسول اللہ پر اے اللہ تعالیٰ (اس میت) کو محفوظ رکھ عذاب قبر سے عذاب جنم ہے اور شر شیطان رجیم ہے O یہ کلمات کمنا پند کرتے تھے O چو تھی دلیل علیم تر فری "نوادر الاصول" کے حوالہ سے کما گیا کہ حضر سمنیان توری علیہ الرحمہ سے روایت کی کہ جب مردے سے یہ سوال ہوتا ہے کہ "من ربک" توشیطان ایک مخصوص شکل میں آکرا پی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کہ دے میں تیر ارب ہوں۔الحاصل یہ تور ہے وہ صاحب محتر من کے دلائل O (آخران احادیث کا کس نے اور کمال انکار کیا ہے؟ اُرکا حوالہ ضروری ہے)

برادران اسلام! ان متذكره احاديث مين بيركهين بهي لكها مواحسين كه ميت كوشيطان بعركما تاب-

صرف ان متذکرہ احادیث میں ان اصحاب نے نہ قبر میں اذاں دی اور نہ کسی کو اذاں دینے کہا بلکہ اُنہوں نے قبر کے عذاب سے اور شیطان کے شر سے خداکی پناہ مانگی ہے اور شر کے معنی برائی یا بدی کے ہیں۔ اُور جبکہ طبلکِ کے معنی بھڑگانے Mislead کرنے کے ہیں۔

لہذاان اُحادیث متذکرہ سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہو تاہے کہ میت کوشیطان بھڑگا تاہے یا کی بھی صحاح ستہ یا اور دوسری کسی بھی قبیل احادیث میں یہ کصابوا نہیں کہ حضور نے یہ کما ہے کہ قبر میں میت کوشیطان بھڑگا تاہے۔ اور حضرت سفیان ٹوری کا پیان حدیث نہیں ویسے بھی کسی حدیث پر عمل نہ کرنے کے یہ معنیٰ نہیں کہ اُس سے اٹکارہے جیسے بخاری و مسلم کی گئی ایسی احادیث صحیحہ ہیں جس پر ہمارا عمل نہیں جیسے یہ معنیٰ نہیں خورہ الحاصل کسی بھی حدیث نبوی اعضائے وضو کوایک ایک مرتبہ و ھونایا نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھناو غیرہ الحاصل کسی بھی حدیث نبوی

یں یہ صراحت نہیں ہے اور نہ آئمہ اربعہ میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ "میت کو شیطان بھرگا تا ہے"بالفرض معترض ہی کی بات کو معترض ہی کے مانے والے مان بھی جائیں تب بھی قبر میں اذال دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چو کلہ اُن ہی معترض کے مطابق صحابہ نے میت کے حق میں شیطان کے شرسے بناہ ما گئی ہے لہذا اُنھیں اُسی سنت کے مطابق چان چان چانیئے نہ کہ نئی نئی بدعتیں ایجاد کر کے فقہ و فساد کا باعث بنیں۔ ہم خفی اُنھیں اُسی سنت کے مطابق چان چان چان چان ہے تاکل ہی نئی کہ میت کو شیطان بھرگا تا ہے چونکہ سوال وجواب کا تعلق سنتے مسلک کے لوگ اِس بات کے قائل ہی نہیں کہ میت کو شیطان بھرگا تا ہے چونکہ سوال وجواب کا تعلق عالم مثال ہے۔ جمال شیطان کی پیچ نا ممکن ہے۔

چنانچه حضرت مولانا شبلی تعمانی " نے اپنی معرکته الآراتصنیف سیرت النبی میں لکھاہے کہ قبر در حقیقت وہ خاک کا تودہ نہیں ہے کہ یتھے کی مردہ کی ہڈیاں پڑی رہتی ہیں بلحہ وہ عالم ہے جس میں پیہ مناظر پیش آتے ہیں اور وہ ارواح و نفوس کی دنیاہے مادی عناصر کی دنیا نہیں۔اسی لئے قر آن نے اس عالم کے تعلق سے ہمیشد نفس اور نفوس کو خطاب کیا ہے جیسے یا ایتھا النفس المطمعننه اور ان ہی کے عذاب و تواب اور رحمت ولعنت كاذكر ہے إس عالم ميں جو جسم نظر آتا ہے وہ مرنے والے كے اعمال كامثال پیر ہوتاہے جو ہو بہو Same As It is اس کے خاک جسم کا مٹنی Ditto ہوتاہے۔ مثلاً ہم اپنے بستر پر نیندمیں ہیں اور آرام سے سورہے ہیں مگر ہم یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ (خدانخواستہ) ہم آگ میں جل رہے ہیں تواس کااثر ہمارے جمم پر بھی بردرہاہے اور ہم باوجود آرام و آسائش کے ایر کنڈیشن میں ہونے کے ہم پریشان ہوتے جارہے ہیں اور ہماری پیشانی پر پسینہ آتا جارہاہے اسی طرح ہم خواب میں ویکھتے ہیں کہ باغ و بهار کی لذتول میں مصروف ہیں۔ جبکہ ہم اپنے ہی گھر میں موجود ہیں مگر ہم اپنے جسم میں آرام وراحت یاتے ہیں اور جمارا چہرہ نیند ہی کی حالت میں مسکرانے لگتاہے حضرت سیدی ووالدی پیر صحوی شاہ علیہ الرحمہ نے اس عالم کو ''عالم مثال ''کہاہے جسکوعالم ہر زخ بھی کہتے ہیں جو کہ ماڈہ اور مادیات سے پاک ہے تاہم اس کواپنے جسم خاک سے ایک قتم کی نسبت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نسبت کی بناء پر قبر یا مزار (Grave) کی اصطلاح عام بول چال میں جاری ہے جیسے جم اپنی آنکھوں سے مسلمان مُر دول کو اُسی اصطلاحی قبر میں جاتے دیکھتے ہیں قرآن کتاہے (سورة انفال ۷) "اور آگر تم دیکھو کہ جب فرشتے کا فروں کی روح کو قبض کرتے ہیں (اور) مارتے ہیں اُن کے منھ اور پیٹھ پر اور (کہتے ہیں) چکھو جلنے کامزہ۔"

اِس آیت ہے کی معلوم ہورہاہے کہ گنگاروں پر موت کے بعد بی سے عذاب شروع ہوجاتا ہوار آن کے منھ اور پیٹے وہ نہیں ہے جوبے جان لاشہ کی صورت ہیں ہمارے منھ اور پیٹے وہ نہیں ہے جوبے جان لاشہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اِسی طرح قرآن میں یہ آیت بھی بوی غور طلب ہے اُغرقوا فاد خلو ناراً فکم یک میک کے بیاد اُللہ (نوح س) بانی میں ڈیودی گئ پھروہ آگ فکم یک میک قوانھوں نے خدا کے سواکی کو مددگار نہیں پائے)

اس آیت بین سمندر کاپانی اُن کے جسمول کیلئے "بھر" ہوااور لازی ہواکہ بردی چھوٹی مجھلیوں کی غذاء بھی وہ بنگے ہونے گر قر آن اُنھیں یہ کمہ رہاہے کہ وہ پانی بیں ڈیودیئے گئے بھروہ آگ بیں داخل کئے گئے معلوم ہواکہ یہ آگ والامعاملہ "عالم مثال"کی دوزخ کا ہے اِسی طرح نیک لوگوں کے تعلق سے قر آن - از : مولناغو توی شاه

فرشتے (گناہوں سے ) پاک وصاف حالت میں وفات دیتے ہیں کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہوا بے کامول کے بدلہ جنت میں چلے جاؤ 0 (محل۔ ہم)اوراحادیث نبویہ کی روشنی میں اُٹکو قبر ہی میں جنت کی کھڑ کی کے ذریعہ جند د کھادی جاتی ہے کتہیں ہیں جانا ہے۔ جبکہ ظاہری "قبر" یا مزار میں ایسی کوئی کھڑ کی نظر نہیں آتی۔ الحاصل قبرے مرادعالم مثال جی ہے جہال سوال وجواب ہوتاہے چونکہ یہ قبر میت کامقام آرام ہے اس لئیے اُس کے مطابق وہال فاتحہ دی جاتی ہے اور قبر پر چھول چڑھائے جاتے ہیں تا کہ اُس کی روح ً كوتسكين وراحت مواوراحاديث نبوية مين دعا بھى اسى بات كو پيش نظر ركفتركى جاتى ب اللهم الحفولة وارحمه واعفُ عنهُ و أَدُخِلُهُ الْجَنَّة ٥ (مسلم) بارى اس تنصيل كا مقمد يي ك وال جمال فرشتے سوال وجواب کرتے ہیں شیطان پہونچے ہی نہیں سکتا تو وہاں اُسکے بھٹھانے کا سوال ہی پیدا نهين بوتار صرف دُعانى كلمات وبال يهو نجية بين اورالله أن كلمات دعا كوسفنه والابر

فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا تیرے مرکز کے وجود سے مگر دور رہتاہے أكرنه هو تخفيح ألجهن تو كھول كر كہدول وجودِ حضرت انسان نه روح ہے نہ بدن (اتال)

" فقد حنفی کی رُوسے اذال دیتامیت کو قبر میں نہ اتارتے وقت مسنون ہے اور نہ بی اُرْ نے کے بعد ۔ اور شوافع کے پاس بھی میں تھم ہے چنانچہ علامہ ابن حجر شافعی نے بھی اسکوبدعت کماہے۔ (دیکھئے فقادی شامی ۔جلداول ۔ ص ۲۹۰)

اِی متذکرہ فتویٰ کے مطابق حضرت اعلیٰ سیدی مولائی حضرت مولانا غوثوی شاہ صاحب قبلہ کا ایک بیان بعنوان "قبر ميں اذال دينا جائز فهيں" بتاریخ 16 جولائي 2002ء رہنمائے دکن ميں چھپ چکاہے پرای رہنمائے دکن میں 15 جولائی 2002ء کے آپے شرعی مسائل میں "پھروہ صاحب نے گتافانہ انداز میں " قبر میں وجود شیطان " کا عنوان غلط دیکر اینے شر کو خرکے لباس میں پیش کیاہے۔

چنانچەدە صاحب نے دمبر يلوي عقائدادرېم" ميں حضرت اعلىٰ سيدى مولاناغو توى صاه صاحب قبلہ مد ظلہ کے کھے گئے الفاظ کو نقل کرتے ہوئے لکھا کہ ۔ایک صاحب (بینی غوثوی شاہ) کا کہناہے کہ ، مرنے کے بعد توشیطان کاانسان سے تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے چونکہ حدیث کی روشنی میں جب انسان حتم موجاتا ہے تواس کانامہ اعمال بعد موجاتا ہے لہذا وہال شیطان بھٹانے کاسوال بی پیدائمیں موتا" کیا بیبات درست ہے ؟ (یمال سے وہ معرض صاحب کے خیالات کااسطرح اظمار موتاہے) جی ہال بیات درست ہے کہ شیطان میت کو بھٹاتا ہے اور اس بات پر کتب احادیث میل کی احادیث موجود ہیں۔ جو حضرات الن احادیث کا انکار کرتے ہیں یا تووہ الن احادیث سے واقف نہیں ہیں یا منکرین حدیث کے طبقہ سان کا تعلق ہے اہل علم پریداحادیث خوبروش ہیں۔

### مسائلعقيقه

اخدوترتيب : مولاناغوثۇى شاە لەخدەات بىشر غيە

ا۔ (اصطلاح شرع میں) بچہ پیدا ہونے کے بعد (اس کے سرسے بال اتار کے) جو بحراف کیاجا تاہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔

۲۔ عقیقہ کرنامتحب ہے۔ (حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض ربن ہے (اس سے عقیقہ کی تاکید ثابت ہو تی ہے کیول نہ ہو کہ عقیقہ چہ اور مال باپ دونوں کے حق میں یکسال مفید اور باعث خیر وہرکت ہے)۔

س- عقیقہ پیدائش سے ساتویں دن کرنا چاہیے۔اگر ساتویں دن نہ ہو سکے تو چود ھویں یااکیسویں دن یا جب ممکن ہو کریں (لیکن ساتویں دن کا لحاظ رکھیں۔ مثلًا پیدائش جمعہ کی ہو تو جب عقیقہ کریں جعرات کے دن کریں اوراگر جعرات کی ہو تو چہار شنبہ کے دن۔اسی طرح آخر تک) اس کے لئے عمر کی قید نہیں البنہ ساتویں دن سے قبل کرنادرست نہیں ہے۔

۳۔ لڑکی کاعقیقہ ایک بحرے سے اور لڑکے کا دو بحر ول سے کرنا چاہیے اگر کسی میں دو بحر ول کی قدرت نہ ہو توالیک بحر ابھی کافی ہے۔

۵۔ عقیقہ کا بحرا ایک برس کی عمرے کم یا عیب دار نہیں ہوناچاہیے نیز جوشر الط واوصاف قربانی کے جانور میں نرومادہ کی جانور میں نرومادہ کی خصوصیت ہیں۔

فلاں بنت فلاں کے اور مونث ضمیر استعال کرے۔

2۔ جب عقیقہ کاجانور ذیج کر چکیں تو بچہ کے سرسے بال اتاریں اور سر پر زعفر ال یاصندل یا اور کوئی غر شبو دار چیز ملیں اور بالوں کو سونے یا چاندی سے تول لے کر زمین میں دفن کر دیں اور سونا چاندی خوشبو دار چیز ملیں اور بالوں کو سونے یا جاندی سے تول کے کر زمین میں دفن کے کانام رکھیں (یا خیر ات کر دیں ( تجام کو اجرت میں نہ دیں بلعہ اس کو علحہ ہ کچھ دیدیں ) پھر اسی دن بچہ کانام رکھیں (یا پیدائش سے ساتویں دن نام رکھناسنت ہے)

۸۔ عقیقہ کے گوشت کے تین جھے کئے جائیں (ان میں سے) ایک حصہ فقیروں اور مختاجوں کو دیاجائے ۔ باقی دو جھے آپ کھائیں اور اپنے عزیزوں و ہمسالوں میں (کچاخواہ پکاکے) تقسیم کریں (عقیقہ کے گوشت میں جام یادائی کاشر عاکوئی حق مقرر شیں)۔ (تنبیہ) قربانی اور عقیقہ دونوں کا حکم کیساں ہے۔ پس جس طرح قربانی کا گوشت صاحب قربانی کھاسکتا ہے۔ اس طرح عقیقہ کا گوشت مال ، باپ ، نانا ، نانی ، دادا ، دادی سب کھاسکتے ہیں (کوئی شرعی ممانعت شیں)

9۔ عقیقہ کھال کسی فقیر کو خیرات کریں یا گھر کے استعال میں رکھ لیں۔

١٠ عقيقه كے گوشت يا كھال كا قصاب كواجرت ميں دينادرست نهيں۔

اا۔ عقیقہ کی ہڈیاں توڑنے کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں (پس گوشت کے کامٹنے میں ہڈی نہ ٹوٹنے کی رعایت ضروری نہیں)

۱۲ عقیقہ کی کھال ماسرے پایوں کادفن کرنادرست نہیں۔ خود رکھ لیس یا تقسیم کردیں یا پیج کر کمی غریب کو پیسے دیدیں۔

ضمیمه جب سی مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کسی۔ اذان واقامت کے بعد مجوریا شدیا اور کوئی میٹھی چیز (جس کو آگ کا اثر نہ پنچا ہو ) کوئی بوا بوڑھا گھر والا اور کوئی دیند اراپنے منہ میں چبا کے بچہ کے منہ کے اندر اور سرکی تالویس لگائیں ۔ پھر ساتویں دن عقیقہ کرے اور اس دن مجولت ہو عقیقہ کر کے اور اس دن بچہ کا نام رکھے۔ یا پھر مجبوراً جس دن سمولت ہو عقیقہ کر کے اور اس دن بچہ کا نام رکھے۔ یا پھر مجبوراً جس دن سمولت ہو عقیقہ کر کے اور اس دن بو ساتویں۔

### 97\_207 ألا لَعُنَةُ الله على الظلمين (قرآن) ظالمول يرخداكي لعنت ب

# جوازلعنت بريز بيرلعننة الله عليه

از: مولانا غو**توی شا**و

یظمت ونورکا تصادم ازل سے جاری ہے زندگی میں پزید شمعیں جھارہا ہے حبین شمعیں جلارہ ہیں اسخضور علیہ نے دھرت علی، دھرت فاطمہ، دھرت حسن اور دھرت حبین علیم السلام کے تعلق سے فرمایا تھا کہ انا حوب لمین حاربھم وسلم لمین سالھم جو شخص ان لوگوں سے لڑے گامیں بھی اس بدخت سے لڑو نگا اور جوان سے صلح کرے میں بھی اس سے صلح کرو نگا۔ اب بتا ہے کہ دھرت حین کو قل کرنے دوال آنحضور صلعم کے اعلان جنگ سے کیا جا گیا ہے ؟ ہرگز نہیں اس پر قیامت تک ہی نہیں بھی اب ہے ، ہرگز نہیں اس پر قیامت تک ہی نہیں بایہ ہیشہ جیشہ فد الور اس کے رسول کی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی رہے گی۔

قرآن مجیدیں ہے کہ وَالله لا یهدی الْقُومَ الظّلِمینَ أُولٰیكَ جزآوهم أَنَّ عَلَیهُم اَنَّ عَلَیهُم اَنَّ عَلَیهُم الله وَالْمَائِکَةِ وَالنَّاسِ اَجمعین ٥اورالله ظالموں کو ہدایت میں دیتان لوگوں کو سزایہ ہے کہ اُن پر فُدای لعت اور فرشتوں کی اورانیانوں کی سب کی لعنت ہے ٥اور دوسرے مقام پراللہ نے واضح انداز میں ظالموں پر لعنت بھجی ہے اَلاَ لَعْنَةَ الله عَلی الظّلِمینَ آگاہ موجاد کہ ظالموں پر خداکی دھے کاراور لعنت ہے اورایک مقام پراللہ نے لَعْنَةَ اللّهِ عَلَیٰهَ کما ہے اور یہ کون میں جانا کہ یزید ظالموں میں سے قابلہ ظالموں کالیڈر تھااللہ اُس پر لعنت بھے۔ لعنت سے متعلق قر آنی جوازات کے بعد ہم انشاء الله تعالی اصادیث نبویے کے دلاکل پیش کرتے ہیں۔

### احاديث نبوبيه اورجوازِ لعنت بريزيد

۵ طبرانی کی ایک حدیث آخضور نے فرمایا: "خدایزید کابراکری" (طبرانی) اور "این شیبه" کی حدیث میں وار دہے کہ آپ نے فرمایا "خدایزید کا انتظاف کرے" اور پہنٹی نے روایت کیا ہے کہ حضوراکرم نے فرمایا کہ "میرے دین کوسب سے پہلے بزید اموی آگائے گا۔ (پہنٹی) اور ابو لعلی نے روایت کی کہ آخضور نے فرمایا "مب سے پہلے بنوامیۃ کا ایک محض بزید میرے دین میں دخنے پیدا کرے گا۔"

O حفرت الم احمد بن حنبل ی عاجزادے حضرت عبداللہ نان سے پوچھا کہ بزید پر لعنت کرنے کا کیا حکم ہے انھوں نے جواب دیا کہ " میں کیے اس محف بزید پر لعنت نہ کروں جس پر خدانے لعنت کی ہے۔ "اوراس کے جُوت میں انھوں نے ہے آیت پڑھی۔ فہل عَیَستُم ان تولیتم ان تنفسدو فی الارض و تُقطعو اَرْحامکم اولئك الذین لعنهم الله (سورہ محمد آیت ۲۲۔ ۲۳) ترجمہ: پھر تم سے اس کے سوالور کیا توقع کی جاستی ہے گرتم فرار دار ہوگئے تو زمین پر فساد مربا کروگے اور قطح رحمی کردگے ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ یہ آیت پڑھ کر حضر سام احمد من حنبل نے فرمایا: اس سے بوافساد اور اس سے بوی قطع رحمی اور کیا ہوگی جس کا ارتکاب خود بزید نے کیا کہ اس سے غلطی ہوگئی۔ اگر چہ کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے نہ کیا گر اس کا اصل ذمہ دار تو وہی ہے گر اس کا اصل ذمہ دار تو وہی ہے گر ان کا اس کا صل ذمہ دار تو وہی ہے گر ان کا اس کا صل ذمہ دار تو وہی ہے گر ان کا صل ذمہ دار تو وہی ہو گر ان کا صل ذمہ دار تو وہی ہے گر ان کا صل ذمہ دار تو وہی ہو

عقائد سُنتيه ---- 49 مولاغوثوى شاه

## يزيدُ الظالمين الاخسارا ٥ لعنةُ عَلى الظالمين (قرآن)

### لعنت بريزيدكا ايك اورجواز

0 حفرت سیدنام حسن بھری جو سیدناعلی کرم اللہ وجہ کے خلیفہ عفاص تھے اور سلسلہ قادریہ و چشتہ کے مرفع ومرکز ہیں آپ نے ایک مخف کو چند سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بیس اور اہل شام (یزیدیوں) کے راضی رہوں ؟ خدا اُن یزیدوں کاناس کرے کیاوہ بی نہیں ہیں جفوں نے رسول اللہ عظامیۃ کے پیارے نواسے کا قتل کیا اور ان کے حرم پاک مدینہ منورہ (جس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے) اس کو (اپنی بدکرداری) سے حلال کیا اور تین دن تک اس کے باشندوں کا بیدروی سے قتل عام کیا اور وہاں دیندار خواتین کی عزیمی لوئی گئیں حتی کہ ایک بزار عور تیں زناسے حالمہ ہو گئیں۔ جس کو تاریخ اسلام نے واقعہ "ترہ" والینی آزادی کانام دیا ہے) پھریزیدی "بیت اللہ" پر چڑھ دوڑے اس پر سٹک باری کی اور اس کے مقد س فان کو آگ لگائی اور حضر سے عبداللہ بن نیر اگو قتل کر کے بازار میں تین دن تک لئادیا، ان یزیدوں پر اللہ کی ادر اس اس است ہواور وہ برا انجام دیکھیں۔ (ماخذائن الا خیرج سے سے کا)

جوجید علائے اسلام جواز لعنت بر بزید کے قائل ہیں ان میں ابن جو زتی ، قاضی ابوا انتقی علامہ جلال الدین سیو طی و خیرہ کے علاوہ حافظ ابن کثیر ہے حضورا کرم کی وہ احادیث جس میں حضر سے سیو طی و غیرہ کے علاوہ حافظ ابن کثیر ہے حضورا کرم کی وہ احادیث جس میں حضر سے اہم سیدنا حسین علیہ السلام کی فضیلت مر قوم ہے اس کی بدیاد پر بزید کی لعت کو جائز رکھا ہے مشہور خلیفہ اسلام حضرت عمر بن عبد العزیز کی مجلس میں ایک مر تبہ ایک محتص نے بزید کا ذکر کرتے ہوئے "امیر المومنین" المومنین بزید "کے الفاظ استعال کے تو آپ نے سخت ناراض ہوکر اس سے فرمایا "فویزید کو امیر المومنین" کہتا ہے اس کی سز اجمعت چنانچہ آپ نے اس کو بیس کوڑے لگائے۔ (ماخد تمذیب التہذیب جا اص ۱۹۱۱) معلوم ہوا کہ بزید ہر زمانہ میں لعین و لعنت کے قابل متصور رہا ہے حضرت مولانا روم آور حضرت علامہ اقبال نے نہی اپنا م کھیں و لعنت کے قبل متصور رہا ہے حضرت سید بنایام حسین کی طرفداری کر ہیں اور " خور دران کی سے کہ ہم حضرت سید بنایام حسین کی طرفداری کر ہیں اور " طرفداران حسین کی طرفداری کر ہیں اور " مرتبہ حضور کے اسی جسل قدی کر رہے تھے راست میں ایک جمور نے اسیخ ساتھیوں بشمول حضر سید بنائی بیٹ ان کا بو سے اپنی مجمور نے اسیخ ساتھیوں بشمول حضر سے سید بنائی کا بوسہ لیا صحابہ کرام نے نوچھا کہ یارسول میں ایک جمور نے اسیخ ساتھیوں بشمول حضر سے سید بنائی بیٹ نے فرمایا کہ "بد لاکا ایک دن میرے حسین میں ایک اس بی جونے کے کہیں چہل قدی کر رہے تھے راستے میں ایک ایک بی جونے کے کہیں چہل کہ انہوں کی میں ایک بی میں ایک ان میرے حسین میں ایک ان میرے حسین اللہ آپ بی مجب کا ظہار کر رہا تھا"۔ یعنی میارا تا خوالے کو بھی چاہا جاتے نور مایا کہ " یہ لاکا ایک دن میرے حسین سے اپنی مجب کا ظہار کر رہا تھا"۔ یعنی خور الے کو کو کھی چاہا جاتے نور مایا کہ " یہ لاکا ایک دن میرے حسین سے اپنی میت کا ظہار کر رہا تھا"۔ یعنی میں جو الے کو کھی چاہا جاتے "۔ آپ نے فرمایا کہ " یہ لاکا ایک دن میرے حسین سے اپنی میت کا ظہار کر رہا تھا"۔ یعنی سے دور کے کو کی کھی تا ہو کو کو کھی جاہ تا تھا۔ ان کی سے کو کی کورک کھی تا ہو کہ کورک کے دیک کے دیا کورک کی کورک کی کورک کے اس کے کورک کورک کے دیک کے دور کے کورک کے اسیک کی کورک کے دیک کے دیا کی کورک کے دور کے کورک کے دیک کے دیک کے دیک کے دور کے دور کے دیا کورک کے دیک کے دور کے دور کے دی کے دو

برادران اسلام دیکھا آپ نے حضور کے حضرت حسین کی مجت کی وجہ سے اُس لڑ کے کو چاہا تو کیا حضور آپ کو نہ چاہیں گار آپ بھی حضرت حسین کی مجت رکھیں اور حضرت حسین کی طرفداری کریں حضور آپ کو نہ چاہیں گار آپ بھی مرکوز ہوجائے۔ آپ آج حسین کی دکات کریں تو عجب نہیں کہ ذات رسالمتا آب کی چشم کرم آپ پر بھی مرکوز ہوجائے۔ آپ آج

از: مولناغو توی شاه

ہم یہ تہیہ کرلیں کہ ہم ہمیشہ حضرت حسین کی تائید اور طر فداری کرینگے اور ہم غلام غلامانِ حسین ہیں حضرت سیدی والدی پیر صحوی شاہ اعلیٰ الله مقامه فرماتے ہیں

غلامِ غلامِ غلامانِ آلِ نَیْ کی گوارہ ہے صحوی یہ نیست بھی بی ہے مارے لئے لازم ہے کہ ہم حضرت سیدناام حسین علیہ السلام کی یاد میں مجالس قائم کریں تلاوت قرآن کریں الاوت قرآن کریں الاوت قرآن کریں ان کی شان میں منقبت پڑھیں ان پر درود و سلام پڑھیں اور حضرت حسین کے دعمن بزیر لعین پر مگتال کی ری کے برابر لعنت بھیجیں لعنہ الله علیہ یا دی ہے اللہ علیہ واضح بادکہ عضور کے قسطنطنیہ فتح کرنے والے کو جنت کی بشارت دی ہے (ناکہ حملہ کر نیوالوں کو) اور

قسطنطنيه (استبول) كوفت كرف والاسلطان محمد فاتح به بوسلطنت عثانيه كا حكر ان تفااوريه فق 29/مى 1453 و 1553 و



# دورِ حاضر کی بکار

از: شیخ الاسلام حضرت سیدی پیر صحوی شاه " (ماخذ: تقدیس شعر)

0

نظامِ وحدتِ ملت فنا بہ کثرت ہے حسین ابن علی کی کیر اب ضرورت ہے

وه شاهِ صبر و رضا ده مجابدِ اسلام بزار اُسٌ په دُرود و بزار اُسٌ په سلام

حضرت سیدنالِمام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے محبت ایمان کا تقاضہ اور ایک مشنقی مسلمان کی شناخت اور پیچان ہے۔

غوثؤى شاه

• از : مولناغو توى شاه

# ماخذ: شریعت کیا ہے؟ شر بعت کی معجز نمایاں

از: مولاناغونوى شاه

0 اسلامی قانون شریعت خدا کی طرف سے پینمبر اسلام حضرت سیدنا محد مصطف علی پ نازل كرده احكام كانام ہے۔

ر الله تعالی نے شریعت اسلامیہ شریعت محدید کو تمام بنسی نوعِ اِنسان کی فلاح و بمبودی کے لئے وضع فرمایاہے

0 شریعت پرامیرو غریب باشاه ورعایاسب عی کے لئے مکسال قانون کانام ہے

 قانون شریعت موجوده و آسنده کے تمام حالات کااحاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس میں کسی بھی تغیر و تبدل کی مخفائش نہیں۔

 شریعت اسلامیه پر آج چوده سو 1400 سال کاعر صه گذر چکاد اس عرصه مین کتنی بی مر دبد دنیامین دنیادالول کی طرف سے نی فی سوسائی (Socities) کی تصحیلات بدلیں افکار و آراء میں تبدیلیال ہوئیں، نئے نئے علوم پیدا ہوئے اورالیمالیما پیادات ہوئیں جنکاانسان تصور بھی نہیں کرسکتا باوجود ان سارے حالات کے شریعت اسلامیہ شریعت محدیثا میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ حقیقت ابدی ہے "شریعت محمدی" بدلتے رہے ہیں انداز کونی وشای

0 شریعت اسلامیدانسانی طبائع کے عین مطابق

مربعت اله شربعت اسلامیه شربعت محدیث کهلائی ہے۔

٥ شريت اسلاميه آج بهي استرقى يافة دوريس بهي سربلند بير

0 یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان حبتک اللہ اوراُ سکے رسول کے بنائے ہوئے قانون (شریعت) پر عمل کرتے رہے اُنہوں نے ذوالقرنین کی طرح مشرق ومغرب کے بوے بردے شہر فتح کئے اوراُنھیں ہر جگہ وہر مقام پر حضرت سلیمان کی طرح کامیابی نصیب ہوتی تئی اور وہ بھوک دیباس سے رہ کر بھی قوی اور بہادر تھے ادر غریب و پیخس مونے کے باوجود دولت ایمان سے مالا مال تھے۔

آج شریعت اسلامیہ سے مسلمانوں کی دوری افلاس و تکلیف کاباعث ہے اگر آج مسلمان پھر شریعت اسلامیہ کوا بنانصب العین حیات مالیں تو پھرا کئے لئے اللہ کی مدود نصرت پہلے ہی ہے تیار ہے۔

O شریعت ایک دوای حقیقت کانام ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور کے حالات کی ضروریات کو پوراکر نے والی اور قائم وباقى رہنے والى حقيقت كانام ہے۔

O شریعت آزادی خیال کی علمبر دارہے وہ عقل کو ہر قتم کے اوہام وخرافات اور اندھی تقلید کے بعد هنول سے آزاد دیکھنا چاہتی ہے اوروہ انسان کے حاسہ فکر کوبیدار کرتی اور ہربات کو پہلے عقل کی ترازومیں تولنے ک دعوت دیتی ہے بعنی اُسکا نقطہ نظریہ ہے کہ وہی بات مانی جاسمینی جو تقل کے لئے قابل قبول ہوورندوہ پاید اعتبارك لحاظي لا قابل قبول اورسا قط موكى

0اور شریعت کی کویہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ عقل و فکر سے کام لئے بغیر اندھاد ھند کسی چیز پر ایمان لائے

 از: مولناغوثوی شاه اوروہ اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ انسان بغیر سمجھے یو جھے کوئی بات زبال سے نکالے یا کوئی کام کرے \_حضرت شاه كمال الله فرمات بي \_

معتبر نہیں ہے پوجنا بن بوج اولاً بوج بعد حق کو پوج

اور قر آن کا تخاطب بھی اہل عقل سے ہی ہے

O كأياتٍ لِقَوم يَعقِلُون O(٢٣ ابر ه) (الناباتون مين) عقلندول ك لي كملى نشانيال بير O وَمَا يَذُكُوواً إِلاَّ أُولُوالاَلبَابِ (ٱلْإِعْران) اور نبين سجَّعة مر صرف عقلندين اور جولوگ عقل نہیں رکھتے لیتن بے عقل ہے و قوف رہتے ہیں۔ اُکئے متعلق قر آن یہ کہتا ہے۔

صُمُ ' بُكُمُ ' عُمى ' فَهُم لا يَعْقِلُون (القره ١٥) (کان رکھنے کے باد جود) ہمرے ہیں (منہ رکھنے کے باوجود) کو نگے ہیں۔اور (آنکھ رکھنے کے باوجود) اندھے

ہیں اوراُ تھیں (ول ود ماغ رہنے کے باوجو د) عقل ہی نہیں ّ

# احکام محمل (احکام شریعت)

مَن يُطعِ الرّسَوُل فَقَدُ اطاعِ الله (قرآن) جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی

آنحضور سیدنا محمر مصطفیا علیہ نے فرمایا: O جس نے اس بات کی گوائی دی کہ اللہ کے سواء کوئی معبود لائق پرستش اور حاجت روانہیں اور حضرت محمر (صلعم) اللہ کے بھیجے ہوئے رسول و پیغیمر ہیں تواللہ نے اُس

محض پردوزخ کی آگ حرام کردی ہے \_(مقلم)

O نمازدین کاستون ہے O روزہ گناہول کی ڈھال ہے Oاللہ نے تم پر ز کوۃ کو فرض کیا ہے جو قوم کے مالداروں سے لی جائی اور غریب لوگوں میں تقسیم کر دی جائیگی۔

 جس نے ج کیااس گھر (بیت اللہ) کااور بے حیائی اور پری باتوں سے چار ہاتوہ ( ج کر کے ) ایسے لوئے گا جیسے وہ ابھی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا 0 تم میں کوئی فخص بھی مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسکے مال باپ اولاد اور سب لوگول ہے زیادہ عزیز ترین نہ ہو جاؤل (خاری) اور قر آن نے بھی میں کماہے پڑھ کیجئے آیت النبی کو ٹل بالمو منین من انقسھم (سورۃ احزاب) 🔾 میں اور میرے اہل بیت کشتی نوم کی طرح ہے جو اُس میں سوار ہو گالینی اُن سے محبت کر لگا نجات پاریگا 🕒 حسین (ان علی) مجھ سے ہیں میں حسین سے ہول O حضرت حسن اور حسین نوجوان جنتول کے سر دار ہیں O جوان سے اڑے گا (یا کی مخالفت کریگا) میں بھی اُن سے لڑونگا 🔾 میرے محلبہ ستاروں کی مانند ہے O میرے محابہ کوبر امت کہواور اُنھیں گالی نددو کا تمام مسلمان آبس میں بھائی بھائی ہیں کا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر المحفوظ رے 0 کوئی کی پر ظلم وزیادتی نہ کرے 0 وطن سے مجت بھی نیل ہے 0 تمام مخلوق الله کا کنبہ کے 0

سارے انسان تنکھی کے دانوں کی طرح کیسال ہیں 0 کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر پچھے فرق نہیں ۔ 0 (پیٹے پیچھے کی کے خلاف بدلنے والا) چغل خور جنت میں نہیں جائے گا 0 وہ محض جنت میں داخل نہیں ہوسکتا جس کے پڑوس اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہوں 0 خدا کی رضا مندی باپ کی رضاً مندی بیں ہاورخدا کی ناخوشی باپ کی ناخوشی بیں ہے 0 جنت تمہاری ہاں کے قد موں کے بچے ہے 0 بڑے بھائی کاحق چھوٹے بھائیوں اور بہنوں پر الیا ہے جیسا کہ باپ کاحق (بیٹوں) پر 0 کوئی محض اپنے رزق (وکاروبار) بیں ترقی اور کبی عمر (عمر درازی) کاخواہشند ہو تواسے چاہیے کہ اپنے (رشتہ داروں یا جو بھی مختاج ہوں) ان کے ساتھ اچھاسلوک (لیعنی آگی ہر طرح سے مدد کریں 0 جو محض خدااور روز آخرت پرایمان رکھتا ہوائے مہمان کی عزت کرنی چاہیے (مہمان کا بھی کام ہے کہ وہ میزبان پر زیادہ او جھرنہ ڈالے) 0 دعاعبادت کا مغزہے (نماز کے بعد یاجب بھی موقع ہوہا تھ آٹھا کردعا کریں)

0 ایک دوسرے کو نتخفے و تحاکف دیا کرو، آگی میں محبت برد هیگی ، جس پر ظلم و زیادتی کی گئی ہویاوہ حالت زبانہ کا بارا ہوا ہوا گئی ہویاوہ حالت زبانہ کا بارا ہوا ہو یا گئی گئی ہویا وہ حالت کی بد عاسے پڑو (چاہے وہ کسی بھی فد ہب و مسلک کا ہویا گئی گئی ہویا وہ دہ کی کیونکہ اس کے اور اللہ کے در میان کوئی پردہ نہیں۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم علی ہے۔
کونکہ اس کے اور اللہ کے در میان کوئی پردہ نہیں۔ افسوس تُونے میرے وِل کو توڑا

# کنزالعرفان ابدالایقان اعلی حضرت الحاج سیدی غوثی شاہ صاحب قبلہ (مونی 1954ء) کے ارشادات

تیام صلوق انفاق \_ توکل \_ قلب میں ڈراوریقین کا بر صناعلامت ایمان کامل ہے
 تقتبہ فی الدین دو حیثیت ہے ہے (۱) ظاہری احکام کی فقهائے نے تفصیل فرمائی ہے
 باطنی علوم کی اہل بھیر ت نے تفصیل فرمائی ہے \_ (باطنی علوم کے حصول کے لئے

ب ک و ان کی شرورت ہے ۔ مر شد کامل کی ضرورت ہے )

O ایمان کاعمل یقین ہے ایمان کا کمال استحضار ہے صدیقیت کی دو قسمیں ہیں (۱) صدیقیت عظمی سے ولایت (۱) صدیقیت عظمی سے ولایت

خاصداور مقربین مرادیس صدیقیت عامه سے ولایت عامداور صالحین مرادیس

بے صورتی کا اطلاق لیس کمٹلہ ٹی سے ثابت ہے۔ صورت میں بے صورتی کا ظہور
 ہو تاہے لیکن صورت حق نہیں ہوتی۔

0 امرشر بعت میں مخلوق پاعالم قدرت سے ساکا عقیدہ ہے

امر حقیقت میں عالم بخل و مشل سے نمو دیار ہاہے (اس حقیقت کاعلم کسی مرشد کامل ہی سے کھا جاسکتاہے)
 جمد فی اللہ علم میں استحضار رکھناہے۔

O حق تعالیٰ کا به دیده ظاہری یابه چشمه حسی دیکھناامتناع ہے جو کفر ہے ابیا کرنا گویا حق تعالیٰ کو شکل و محدود تحصر ادبیناہے (نعود باللہ) (گربه دیده دل جسکو بھیر ت کہتے ہیں خدا کو دیکھا

جاسکتا (غوثوی شاه)

# حضور گوجه مدایت ہیں

جامع ترذی میں ہے کہ حضور نے بید دعا فرمائی کہ اے اللہ! اید جہل و عمر میں جو آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں اُس سے اسلام کو معزز کیجئے چنانچہ اسی مدیث ندکور کی ایک اور روایت ہے جسکو حضرت ابن عباس سے روایت کیاہے کہ حضور کی اس دعا کے دوسرے ہی دن حضرت عمر مسلمان ہوگئے۔

# مرضی عرسول مرضی عرق حضور جسکوچا ہیں خدا اُسکو ہدایت دے

حدیث صحیح مسلم میں حضرت الد ہر برہ فرماتے ہیں۔ کہ میری مال مشرک تھیں میں اُن سے کماکر تا تھاکہ تم مسلمان ہوجاؤ (مگروہ نہیں مانی) اور ایکبار اُس نے حضوری شان میں بے ادبی کی جو مجھ کو بہت بر امعلوم ہوا۔ میں حضور کی خدمت اقدس میں رو تاہُوا آیا اور میں نے کما کہ یار سول اللہ عقیقے میری مال کے واسطے دعا تیجئے کہ خدااُسکو ہدایت دے تب آ مخضور عقیقے نے یہ دعا کی۔

اللّٰهُمَّ حبِبُ عُبيدَكَ هَذا وأُمَّهُ إلى عِبَادِكَ المُومِنين وَحببُ أيهُمَا المومنين0

اے اللہ تیرے اس بدے (ابو ہر برہ ) کی مال کو ہدایت دے اپنے اس بدے اور اسکی مال کو مومنوں کا پیار ا بنادے اور مومنوں کو بیے چاہنے لگیں ۔ میں حضور گی اس دعاء سے خوش ہو کر دہاں سے نکل کراپ گھرے در وازہ پرجو نمی ہو نچا میر کی مال نے میرے جو توں کی آواز شکر کما اے ابد ہر برہ (تھوڑا) ویسے ہی کھڑا رہ بینے انتظار کر میں نے پانی کی آواز سی اس نے عشل کرے جلدی سے کپڑے پہن کر در وازہ کھولا اور یوں کما کہ اے ابد ہر برہ اس اشتھا کہ آن کلا اللہ الا اللہ وا سی اللہ تو میں خوش کے مارے رو تا ہوا حضور کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور یہ حال کما حضور کے الحمد للہ کہ کر فرمایا کہ بہت اچھا ہوا (یعنے وہ مسلمان ہو گیل) حضور کی دعاسے اس طرح قبیلہ دوس بھی مسلمان ہو گیا۔

(مدية صحيح مخارى ومسلم مين حضرت الوجرية سے رواتی ہے كه حضور نے حضرت ادبرراً كا خاطراً كل قوم كے لئے ہدايت كا دعاكى اللقم الهدد وساوات بهم 0 الاسلام <sub>وو</sub>س کی قوم کوہدایت کراوراُ نکو میرے پاس لے آ۔اب رہا بیہ سوال واعتراض کہ کھر حضور ؓ خودایے ب<sub>گاہد</sub>ر گوار حضرت ابو طالب کی ہدایت کے لئے دعا کیوں نہیں گئے۔ تواس کا جواب ہیہ ہے کہ وہ دورابتدائی دور تقااور ابھی کعبہ "قبلہ" نہیں جواتھا۔اس لئے حکمت اور دانائی جو حضور کی مملکت ہے نقاضہ کی تھاکہ حضرت ابو طالب کو صرف دعوت اسلام دی جائے تاکہ اُن کے حق میں دعا ہو۔اگر حضور محضرت ابوطالب کے حق میں دعا کرتے تو پھر دوسرے شریر اور شریبندو ظالم مشر کین مکہ بھی حضور سے بیہ کہتے کہ حضور اُن کے حق میں بھی دعا کریں۔اور بیہ ناممکن تھا۔ چنانچہ خدانے اپنے حبیب حضرت سیدنا محر مصطفے علیہ کی دعا کو قبول کیا اوروہ فنبیلہ ابو قیس جو بین کی رہنے والی ہے ہے کے سب مسلمان ہو کر حضور کے پاس آئے اور پھر کلمہ شمادت پڑھا۔ان نہ کورہ احادیث نبوییہ سے ثابت ہواکہ آنحضور علیہ سے بی وجہ ہدایت ہیں۔

حسب مذکور دواہم واقعات اس بات پر گواہ ہیں کہ حضور مجس کے لئے جو دعا فرمائیں اللہ نے اُسکی لاج رتھی۔

# شدت پیندول کا اعتراض

اگر حضور ؓ وجہ ہدایت ہیں تو بھر حضور ؓ کے پچاحضرت ابد طالب (حضرت سیدنا علیؓ کے والد)ا بمان كيول نهيس لائے۔

اس کاجواب: جیساکہ حدیث صحیح مسلم میں وارد ہے کہ آنحضور علیہ نے حضرت الوطالب عائل موت كووت أن سر يو فرماياكه " ال يَحِيا آب صرف لا اله الا الله کہدو میں آپ کے لئے قیامت کے دن گواہر ہو نگا۔اُنہوں نے کماکہ ''اگر جھے قریش کے طعنہ دینے وملامت کرنے کا ندیشہ نہ ہو تا تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کر تا اور ابد طالبؓ نے

مِن خَيرُ ادُيانِ البريّةِ دِينًا

ٍ ولَقُدُ عِلمت بانَّ محمَّدٌ

لَوْ لا الْملاَمَةُ أَوْحِذَارِ مِتَسَبَّةٍ لَوْجُد تَّني تَسْمُحًا بِذَاكَ مَفْيِينًا لینی تحقیق میں بیہ جانتا ہوں کہ تمام دینوں دمداہب سے بہتر محمد علیقی کا دین ہے اگر مجھیم ( قریش) کے طعنوں وملامتوں کا ندیشہ نہ ہو تا تو میں یقیناً اس دین اسلام کو قبول کر تا۔

اس موقعه ربي آيت كانزول موا : إنَّكَ لا تَهُدِئ مَن أَحْبَيْت وَ لِكِنَّ الله يَهِدُى مَنْ يَشَآء وَهُوا أَعْلَم ف بِالْمُهْتَدِينَ ٥ (٩/٢٠)

(اے محمد صلعم) آپ جس کو دوست رکھتے ہواسے ہدایت نہیں کر سکتے بلحہ خداہی جسکو چاہتا ہے ہدایت کر تاہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتاہے۔

بر ادر ان اسلام! بھلااس آیت مذکورہ کا انکار کون کر سکتا ہے یقینا آیت اپنی جگہ درست ہے یمال ایک نکتہ یہ ہے کہ آنحضور علی ہے ہے ہے ہے **لا الله الا الله** پڑھنے کو کما لینی انکو آپُ نے دعوتِ اسلام دی مگر آپ نے اُن کے حق میں دعا نہیں کی۔ شایدوہ اس لئے کہ اگر آپ اپنے بچا کے حق میں دعا کرتے اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی تو دوسرے ظالم ہرؤسار مکہ یہ کہتے کہ اُن کے حق میں بھی دعا کر داور یہ ناممکن تھا کہ ان ظالموں کے حق میں دعا کی جاتی۔اسلئے حضور عظی کے اینے چپاسے صرف اسلام قبول کرنے دعوت دی ویسے اُن کی (ابو طالب) کی گفتگو سے (جیسا کہ صیح مسلم نے روایت کیاہے) کہ اُنہوں نے حضور کے دین کی تعریف کی اور اسلام قبول کرنے کی طرف بھی اشارہ کیا محض قریش کے ظالم سر داروں کی ملامت اور طعنے بانوں سے پچنے کے لئے وہ اسلام قبول نہیں گئے۔ مگرانہوں نے حضور کی بے انتاخد مت کی ہے اور پچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اُنھیں ایخ فضل و کرم سے بخش دے۔

کی آئین کے پابعہ نہیں دین اُن کی وہ چاہتے ہیں تو خطا پہ بھی عطاکرتے ہیں برادران اسلام! سورہ فقص کی بارہ سور تول کے بعد سورہ شوری کی آیت نمبر 52 میں اِس آیت كوناسخ كيا وَإِنَّكَ لَتَهدِي إِلَىٰ صِراطِ مُسْتَقِيمٍ ٥ يَعْمَاكَ حَبِيبٌ لِ ثُكْ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو۔ پس اِس آیت نائخ سے وہ آیت اِ فَاک الْأ تهدى منوخ ہوئی۔

جيے سورة انفال كى آيت ( نمبر ٢٥) إن يُكُن مِنْكُم عشِرُون طبِرُون

يَغُلَبُوا مِا تَتَيُن (الرَّتم (ملمانون) مِن بيس 20 آدمي البت قدم رہے والے ہوں تو رو الروز کافروں پر) غالب آجا کینگے۔ بیر فر کورہ آیت اس آیت (نمبر ۲۷) سے منسوخ ہوجا کیگی۔ ٱلْنَ حَقَّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيْكُمُ ضَعْفًا فَاِنُ تَّكُنُ مِّنْكُمُ مِّائَّةُ ' صابرَةُ وَيُغُلِبُوا مِائْتَيْن ٥ (١٠/٥)

اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیااور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کس قدر کمزوری ہے پس اگر تم (ملمانوں) میں ایک سو اثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو (تم) دوسو (کا فروں) پر غالب رہیںگا۔ اى طرح جيماكه جم في بان كياسورة تقص كى يه آيت إنَّكَ لا تَهدُى \_\_\_\_منسوخ جو كَي\_ سورۃ شوری کی اس آیت واِ تَگُ کُتھندی سے O حاصل مطلب ؟ ۔۔۔ یک ہے کہ وقت اور مصالح زمانہ کے لحاظ سے آنحضورا پی حکمت ودانائی سے کام لیتے تھے اور حضور کو اُس حکمت کی راہ سے اللہ کی طرف بلان كافدان عم بهى دياتها أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة (١١٨ ٢٢ الخل ١٢٥) الحاصل حضور وجه بدايت بين اورجه چايين الله كي طرف سے ہدایت یافتہ کر سکتے ہیں۔

توہی بتا اب تجھے چھوڑ کے جاول کمال مقصد و ماویٰ ہے تو مامن و ملجاہے تو (حفرت صحوی شاه ")

# مرضی رسول ہی مرضی خدا ہے

برادران اسلام! الله نے حضور کی مرضی کے مطابق ۱۱۲ بارہ سال بعد کعبہ کو قبلہ بتایا جو کہ قامت تک کے آنے والے ہدایت یافتہ مسلمانوں اور اولیاء کا قبلہ ہے جیساکہ قرآن کی یہ آیت كدرى عد قَلنُو لِّينَكَ قِبْلَة تُرْضَها فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ المُسَجِد الْحرَامِ (بقر ۱۴۲) (اے میرے حبیب ) ہم آپ کا آسان کی طرف (باربار) منہ پھیرناد کھ رہے ہیں یں ہم آپ کو آپ کی مرضی (ویسند) کے قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دینگے۔ پس اب آپ اپنا چرہ مبارک معجد حرام (خانہ کعبہ) کی طرف تھیرلو اور تم لوگ (اے مسلمانو! جمال ہوا کرو (نماز پڑھنے کے وقت )اُس مر ضی رسول کے ہنائے ہوئے قبلہ (خانہ کعبہ) کی طرف اپنامنہ کر لیا کرو O واہ سجان اللہ \_ کہ اللہ نے صرف اینے حبیب ملی کی مرضی ( Will ) کے مطابق کعبہ اراضیمی

گو قبلہ مسلمان بیادیا۔ اور بیر حضور کامسلمانوں پراحسانِ عظیم ہے اور ہم مسلمان حضور ہی کہ پندیدہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔

--- از: مواناغو توي شاه

کعبہ میں بھی ہے گرمئی بازار محمد اللہ کا دربار ہے دربارِ محمد مرکار کے پیش نظر وہ لب وہ رخسار محمد مرکار کے پیش نظر وہ لب وہ رخسار محمد (طبیات غوثی)

#### ተተ

## حضور کی بدعا کا اثر نتابی و بربادی ہے

مولانا ثبلی نعمانی " نے "سرت النبی " میں صحیح ظاری کے حوالہ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ ایک دفعہ صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بعض قریش کے سردار عیں حالت نماز میں آپ کی گردن مبارک پر (اونٹ کی کھال ) ڈال دیے اب حضور کی بیشی) حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عہنما نے آکر اُسکو بٹایا اور آپ نے توجہ ہے سرا تھایا اور کھران روسائے قریش کے نام لے لے کربد عاکی "اے اللہ اُنھیں تو (اپ غضب میں ) کیڑ ۔ چنانچہ سب کے سب بدر Badar کی لڑائی میں مارے گئے۔روایت کیااسکو خاری نے چنانچہ حضور کی بدعاسے قریش کے بوے بوے طالم اور گرا می نام اللہ عند اللہ علیم میں اور جمل ، عتبہ ، شیبہ اورا میدین خلف لعنة اللہ علیم میں۔

0 اوهر حضور کے ابو جمل احت اللہ علیہ کے حق میں بدعا کی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو ستانے والے ابو لھب اوراسکی بیوی ام جیلہ پر قرآن میں اس طرح بدعاوی تبت یدا آبی لھب و قب تا آخر ۱۵ (۳۲/۳۰ سورة لهب) لینی ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لھب کے اوروہ ہلاک ہونہ اسکامال بی اسکی کھے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا وہ (ابو لهب) بہت جلد محرکی ہوئی آگ میں واخل ہوگا اوراسکی بیوی اس نے کمایا وہ (ابو لهب) بہت جلد محرکی ہوئی آگ میں واخل ہوگا اوراسکی بیوی (ام جیلہ) محی جو سر پر کھڑیوں کا گھا تھا تھا تھرتی ہاس کے کلے میں بشی ہوئی ری اسکے (میدے) کا باعث ہوگی ۔

# دُعاء سے پہلے حمد وصلوۃ

فضاله ابن عبیدراوی بین که رسول الله علیه فی نظام نظام کا است نماز مین دعا کی مین نظام کا است نماز مین دعا کی، جس مین ندالله کی حمد کی ندنی علیه پر درود بھیجا تو حضورا کرم علیه فی خوامایا که :

اس آدمی نے دعامیں جلد بازی کی، پھر آپ نے اسکوبلایا اور اس سے یااس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کرکے آپ نے فرمایا۔

"جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو (دعا کرنے سے پہلے) اس کوچاہئے کہ اللہ کی حمرو ناء کرے، بھراس کے رسول علیہ پر درود بھیج ،اس کے بعد جوچاہے مانگے۔" (جامع تر نہ کی ،سنن،ابل داؤد، سنن نسائی)

# عكامات نفاق

0 کی حُبِرسول 0 حضور سے شخصی عناد 0 حضور اسے جیسا سمجھنا 0 حضور اسے جیسا سمجھنا 0 حضور اسے علم غیب پراعتراض 0 میلادالنبی سے ناخوشی 0 فاتحہ درودوسلام کے ممحر 0 جانبدارانہ ذہنیت کیساتھ فاتحہ و درودوالوں سے دعمنی 0 نمائش اعمال ، دکھاوا 0 ظاہر ایک باطن ایک 0 منافق کی مثال اس بحری کی سی ہے جودو ریوڑ کے در میان پھرے، بھی ادھر محبیدوں پر زیر دستی قبضہ جمانا 0 یا محمد یا غوث میراعتراض 0 تقلید کے قائل نہیں مگر نماز کسی ایک امام کے تحت پڑھتے ہیں 0 شادی ہیاہ میں حفی ، شافعی میں خفی ، شافعی میں اندراج کرتے ہیں۔وغیرہ وغیرہ

ہے یہ مُنافِق بحری جِدِهر بَری اُدهر پُری " بیں یہ جوعلامات نفاق سُنّی کو نہیں اِسَ سے اتفاق"

# فتاوی گفراور ہم

بعض حضرات نے حضرت مولانا شبلی نعمانی " (متوفی ۱۹۱۳ء) ، مولانا ابدالکلام آزاد (متونی ١٩٥٨ء) وحضرت مولاناحال" (متوفى ١٩١٣ء) اور شاعر مشرق علامه اقبال"(متونى ١٩٣٨ء) كو نیچری اور دہریہ کہاہے اور ابن حضرات پر کفر کا فتویل چسپال کیا حمیا۔ اور یہ تمام متذکرہ حضرات کا اہل سنت والجماعت ہے تعلق ہے اور وہ سب آنحضور کمی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اور امام الل سنت امامول کے امام حضرت سیدنا امام اعظم ابد حنیفیہ ( متوفی ۸۰ھ) کے مسلک حنفیہ MASLAK-E-HANAFIA سے تعلق رکھنے والے تھے جنگی کتابیں اور جنگے اشعار بول حفرت مولاناروم مشاعری جزیت از پینمبری کے مصداق آج بھ<del>ی پینمبرانہ</del> خدمات انجام دے رہی ہے اور ہر سى علاء وغيرسنى سياسى موياغيرسياس سب بى حضرت علامدا قبال عليد الرحمد كى يا كيزه شاعرى كواني تقارير میں شامل کرکے اپنی تقاریر کو سونے یہ ساکہ بنارہ ہیں ان متذکرہ بردگوں کا اہل اسلام پراحسان ہے كه أنهول نے اپنی تصانیف لکھ كر مسلمانوں كو دين كی صحح اور اہم معلومات فراہم كى ہيں ہال أن كتابول ميں بعض مقامات پر شدت سے کام لیا گیا مگر ہم اُس شدت کو نیچریت یاد ہریت قرار نہیں دے سکتے اوراُن پر کفر کا فتوی چیاں نمیں کر سکتہ بلحہ اُنھیں ایبا کہنا قر آن وحدیث کے خلاف عمل ہو گاجیسا قر آن کے مطابق اُگر کوئی اینے آپ کو مسلمان ہول کہدے تواس کو مارنا نہیں چاہئیے اور نہ اُسکو کافر قرار دیا جاسکتا ہے اس طرح أتخصور عليكة نے فرمايا كه "كى كو (بلاسونچے سمجھے)كافرنه كهوچو كله ايسا كہنے سے اگروہ مختص كافر نہيں ہے تو پھر کنے والا کا فر ہو جائیگا۔ "الحاصل ہم مسلمان تھا ئیوں کو سوٹچ سمجھ کر ہی پچھ کہنااور کرنا چاہیے و ہے ایک مسلمان کی مسلمانیت کلمہ طبیبہ کے زبان سے اقرار اور ول ہے اُسکی صداقت کی گواہی دینے سے برقرار ہے اور اگر خدانخواستہ کوئی گمراہ یانادان مسلمان اپنی ہے سمجھی کی وجہ سے کلمہ طبیبہ کاا نکار کر تاہے ہووہ پھر خارج اسلام ہوکر (دین سے پھیراہوا) مُریّد MURTID کیلائیگا۔ لہذاجب تک ہم کسی مسلمان کو کلمہ ک الکار کرتے نہ دیکھیں کافر نہیں کہ سکتے۔ ہال کسی کو کافر کہنے کی مجھی وجوہات ہیں جسکی بناء پر اُسکے كر غدال اور كينے والے بر كفر كا انطباق موسكا بے جيسے أكر كوئى الله كو آلما و معبود مان كر آ مخصور علية كى رسالت کا انکار کرتاہے تووہ قطعی کا فرہے اوروہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا کیو تکداس نے لا الله الا الله كراته محمد رسول الله كونس انا ـ

0ای طرح آگر کوئی اللہ کوالہ او معبود مان کر اور آنخصور علی کے محمد رسول اللہ کی حیثیت ہے تشلیم بھی کر تا ہو گم آپ کو (نعوذ باللہ) خاتم العبین نہ مانیا ہوالیں صور ت میں بھی وہ ابھی کا فریں ہے پوری طرح سے مسلمان ہی میں ہوا۔ اوراس طرح کوئی ہے و قوف انسان اگر اپنی جھوٹی نیوت کادعویٰ کر تاہے تووہ اور اُسکے ماننے والے سب کے سب کافر ہیں۔ سب کافر ہیں۔

ب اوراِسی طرح اُمورشر بعیہ میں رسول اللہ علیات کے کسی بھی حکم کی (معاذ اللہ) کھذیب کر نیوالا یعنی اُسکو جھٹانے نے والا اور اُسکاا ٹکار کر نیوالا بھی کا فرہے۔

اوراس طرح حضور کی پاکیزه شریعت مطهره لینی قانون شریعت کا نکار کر نیوالا اور جھٹلانے والا بھی کا فرہے

 اوراسی طرح الله اورائیکے رسول کومانے ہوئے چار خلفائے راشدین کی یکے بعد دیگرے تسلسل کا اٹکار کرنیوالا بھی "کافر"ہی ہے۔ اوروہ شرعی اصطلاح میں «دلفصیلی" کہلاتا ہے۔

جیسے خلیفہ اول حضرت سید ناابد بحر صدایق طبیں، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب طبیں۔ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان طبی اور خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ بیں اگر کوئی کئے بعد عید گرے تسلسل کونہ ما فتا ہو تو وہ بھی خارج اسلام اور کافر اور تفصیلی ہے۔ کفر کے فتوں سے متعلق حضرت علامہ اقبال رحمتہ اللہ نے بہت خوب کہاہے۔

غضب ہیں یہ "مرشدانِ خودیں "خدا تیری قوم کو چائے د بگاڑ کر تیرے مسلموں کویہ اپنی عزت منارہے ہیں برادران اسلام ۔ ان متذکرہ با تول کو چیش نظر رکھ کربی اب آپ کی کو چھے بھی کہیں۔۔۔۔۔

شاعر مشرق حضرت علامه اقبال الله كى توصيف ميس ميس في ايك توصيفى نظم لكھى ہے أسكے دو شعر ملاحاظه فرمايئے ۔

ناز فرما ہے تری تخلیق پر ہندوستال اب بھی تیرے نام کو حاصل ہے تابندگ

مرکز قلب و نظر ائے شامر رنگیں بیال بر بے پایال تھی آزادی میں تیری زندگی

#### TARANA-E-EID (The song of Festival)

### ترانه عيد

### (موتدم) عيدُ الفِطر \_\_\_ يا عيد الضُحلي

از: هخالاسلام مغسر قرآن الحاج مفرت سبيدي مولانا صحوى شاه صاحب قبله قدس الله سره

(خلف خليفه وجانشين اعلى حضرت كنزالعر فان سيدى غوثى شاه صاحب قبله اعلى الله مقام)

وہ جو آئھول میں حصلتی ہے پلادے ساتی بات جو بجوی ہوئی ہے وہ منادے ساتی لذت ورو کی اک آگ لگادے ساقی کوٹریں لب کو مرے لب سے ملادے ساقی عید کا دن ہے ذرا اور پلادے ساقی اُ تنی پی لیں گے تو جنتنی بھی پلادے ساتی دونوں عالم مری نظروں سے گرادے ساقی

فید آئی ہے مے ہوش فزا دے ساقی ماس و حرمال کے تخیل کو منادے ساقی دل کا ہر گوشد تاریک منور کردے منحصر تیرے کرم پر ہے مری تشنہ لبی بس نه کردے مجھے اک جام شکته دیکر اپی کم مائیگی ظرف کا شکوہ کب ہے رہ کے آغوشِ تمنا میں ذرا دم کے لئے

کسی قابل ہے ، نہ ہے تابِ سخن صحوتی کو معاً ہے ہے کہ اپنا سا منادے ساقی

ماخذ: تقتر لين شعر مصنفه مضرت مولانا صحوى شاه



اسراد توحد المحرمن كمال المكلك المالي المالي المالي المالية المراعيات الوالخير مخزوفي عليه الرحمه

حفرت مولانا غوثی شاه صاحب قبله ی چدمشه در تصانی هیکلمه وطیبه هیم مقصد بیعت هیه نور النور هیهٔ معیت الها (تصوف) هطیبات غوثی (منظوبات) هیم مواعظ غوثی

حضرت مولانا صحوی شاه صاحب قبله "کی چدمشور تصانیف هرسیرِ عبدیت (واقعه ،معراج) هم نذر مدینه (نعتین) هم کتاب مبین (پاره اول پاره دوم) هم تشریحی ترجمه قرآن هم الم ترا تا والناس (منظوم ترجمه قرآن) هم گیاره مجالس هم تقدیس شعر معه اصافات هم تطهیر غزل (مجموعه کلام) هماشارات سلوک (تعلیمات غوشیه) هم سلسلنه النور (شجره بیعت) هم بدعت حسنه همرور منافقت

حضرت مولانا غوتوی شاه صاحب کی تصانیف همزان طریقت هر سول جهال هر اسرار الوجود هر تدکره نعمان هر تاریخ صوفی هر قرآن سے انٹرویو هر تاج الوظائف هر مراة العارفین هر کریت احمر هر جو هر سلیمانی هر عظمت بدید هرج گائیڈ دیارین هر تام سلوک هر فیوضات کمال هر تعلیمات صحوبه هر عقائد اہل ست هر فاتم النبین هر تدکره شیخ اکبر هر کلکده خیال هر حسن حسین هر قرآن گائیڈ وغیرہ۔

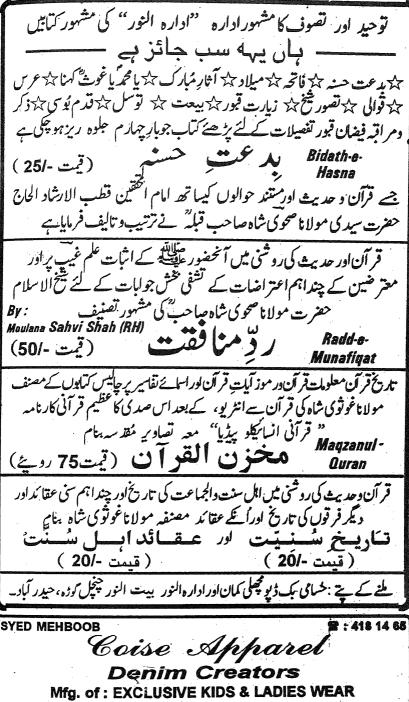

Mfg. of: EXCLUSIVE KIDS & LADIES WEAR
Kerala Niwas, Chawl No. 1, Akbar Suleman Compound,
Shaik Misri Dargah Road, Antop Hill, Mumbal-400 037.

# ESSA ABDULLAH ALANAIZI TRD EST.

Dealers for:

**ISUZU Spare Parts** 

Mohd. Mujtaba Qadeeruddin Quadri Tahseen & Sons

**MANAGER** 

PHONE: 8391360 FAX: 8390904

SYED AZMATHULLAH

**2**: **410** 63 38

Coise Fashion

Denim Creators

Mfg. of : Exclusive Kids & Ladies Wear

Kerala Niwas, Chawl No. 1, First Floor, Akbar Suleman Compound, Shaik Misri Dargah Road, Antop Hill, Mumbai-400 0037.



#### SAHVIA CLINIC

Dr. Khan Aftab Sirajuddin Ishqui Shah



C-C-9, CHEETA CAMP, TROMBAY, MUMBAI.

### GHOUSIA GOLD COVERING

Proprietor: MOHD. ABDUL GAFFAR (BASHA)
MD. ADAM, MD. UMAR, MD. SARDAR, MD. ABUBAKAR,
MD. JAFFAR, MD. JABBAR
D.NO. 21/139, ENGLISHPALAM, MACHLIPATNAM, (A.P.)